للى ناجائز كيول؟ المحديث اور ف ديو بند كاجواز كيول؟ For More Books Click On

Ghulam Safdar Muhammadi

Saifi پاسبان مسلک د شاه نباش قوم، مولا نا ابودا ؤ دمحمر صا دق قادري رضوي امير جماعت رضائح مصطفى ياكتان گوجرانواله

بهم الله الرحن الرحيم

وَ إِن تُعدوا نِعمَةُ اللهِ لَا تحصوهًا.

(اوراگراللہ کی نفتوں کو گونوشارنہ کر سکوسے )۔یارہ نمبر ۱۲۔رکوع نمبر ۱۷

ب شک الله تعالی کی نعتیں لا تعدادوب صاب لور حد شار سے باہر ہیں۔ مگر ان سب نعتوں

مي سب عدوى تعست بلحد تمام تعمول كى جان ، جان جمان وجان ايمان حضور ير نور حمد عليه كى . ذات بله كات ب- جن كي طفيل باقي سب نعمت وانعامات إير - اعطفر ت مجد و ملت مواز نامام احمد

رضاخال فاصل ربلوى دحمة الشدعليه في فرمايا ..

وه جوند من قويك نه تقاده جوند بول توبك ند بو

جان يراده جمان كي جان ب أو جمان ب

ای لے اللہ تعالی نے سب عدد کر ،سب نے زیادة توریب علی اہتمام و تاکید کے ساتھ كيك ذات بدكات ك يحيخ كاحمان كابر فرايا لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم ـ ب شك الله كابرااحان بوار ملمانول يرك ان من

ائنی سے ایک رسول جمجا۔ (پ ۱۲۔ رکوع ۸) چو تکہ ایماند ارول پر سب سے یوی نعت کا سب ے یوااحمان ظاہر فرمایا ہے۔ اس لئے الل ایمان اس کی سب سے دو حر قدرو منزات جائے ہیں اور اس کاسب سے زیادہ شکر اداکرتے ہیں اور جس او یوم میں اس احسان د نورو نعت کا خلبور

مواراس میں اس کابالخصوص چرچاو مظاہر و کرتے ہیں۔ اس کئے کہ مولی تعالیٰ نے قرآن جیدیں جامجا بی نعتوں کی تذکیر تشکر اور ذکر واذ کار کا تھم فرمایا ہے۔ خاص طور پر سورے والضحیٰ میں ارشاد

**ے۔وَأُمَّا بِنِعمَةِ رَبُّكَ فحدَث. (اور اپنے ربّ كى نعمت كا خوب** حوجا كوو) ب ٣٠ ربكوع ١٨ \_ يحربلو . فاص حضور الله كانت أنه الله بون

كلميان اورنا شكرى وناقدرى كرف والفيد ويؤل كارة فرمايد الهوتو الى الذين بدلو انعمة الله كفوأ-كياتم خاشي شديكالد بنهول خاللك كفواء فكرى عبدلدى

(ب ١٣- ر كوع ١٤) كارى شريف وديكر نقامير بين سيّد المضرين حضرت عبد الله من عباس. المجعزت عمر ورضى الله عنمات روايت ب كه ناشكرى كرنے والے كفار بيں۔ ومحمد نعمة الله اور مجو علی الله کی نعت ہیں (خاری شریف جر خالف صفحہ ۲) جب الله کے فرمان اور قرآن ہے خاصہ ہو گیا کہ حضور علی الله کی خاص فعت ہیں جس پر الله نے اپنے خاص احدان کاذکر فرمایا اور پھر فعت کاچ چاک حضور علی الله کا الله کی خاص فعت ہیں جس پر الله نے اپنی خاص احدان کاذکر فرمایا اور پھر فعت کاچ چاک خاص محکم ویا تواب کون مسلمان واہل ایمان ہے جو آپ کی ذات بایر کات، نور کے ظمور اور و نیا بیں جلوہ کری و تشریف اور کی خوش ند منائے۔ شکر اوالنہ کرے اور سب سے میو کا مناز الله کی خصوصی شکر انداور خوت کا سب سے بوجہ کرچ چا و مظاہرہ پہندنہ کرے اور نعت عظمیٰ کے خصوصی شکر انداور چرچا و مظاہرہ پہندنہ کرے اور نعت عظمیٰ کے خصوصی شکر انداور چرچا و مظاہرہ کی خاص میں میاد النبی علی کے جلوس کے جلوس کا میارک پر رامنا کے اور زبان طعن وراذ کرے۔ مضر قرآن حضر سے مفتی احمدیار خال مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے :۔

حبيب حق يس قداك المت بنعمة وبلك فحدتث يه فرمان مولى يرعمل عبويرم مولد عجا رع يس

#### یہ فرمان موٹی پر عمل ہے جو یدم مولد سجا رہے ہیں سے کی خوشی

ر حمت کی خوشی قرآن ی میں یہ میں بان ہے کہ (تم فر اواللہ کے فضل اور اس کی رمت پر جا ہے۔ کہ خوشی کریں۔

وہ الن کی سب دھن دولت ہے بہتر ہے)۔ پا : رکوع اا۔ جس طرح اور تعت کا چرچا کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ ای طرح یاں فضل ور حت پر خوشی منانے کا میان ہے۔ اور کول مسلمان میں جانتا کے اللہ کا سب بود افضل اور سب بود کی حمت باعد جان وحمت اور دحمة اللغلمین (پ ۱ ارکوع ۷ ۔ ) آپ کی ذات بایر کا ت ہے۔ یمال فضل ور حت ہے آگر کوئی بھی چیز مراد لی

فیضان ہے اور آپ کی خوسی منانا، چر چاو مظاہرہ ترنا، اب ملاقعہ کے سلیان سان و سرمان حدو مدن کے تحت داس کے مطابق ہے۔ند کہ معاذ اللہ اس کے مخالف و مشکر اور شرک وبدعت

خداکا شکر نعت بنی ایک کی شان رفعت بے مید دونوں کی اطاعت ہے تیام محفل مولد حصول فیض ورحت ہے زول خبر ویرکت ہے حسول عشق حضرت المنطق ہے قیام محفل مولد نداس میں رفع سنت ہے نہ شرک و کفر دبد عت ہے بیر ردمشرک و بدعت ہے تیام محفل مولد

#### يوم ولادت كى ايميت : \_

معرت آباده در منی الله عند سے روایت ہے۔ رسول عظیفی سے ویر شریف (سوموار) کاروزه رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: فیدہ ولدت و فیدہ اینول علمی۔ یعنی ای دن میری پیدائش یو فیداد رائی دن بچے برقرآن بزل کیا گیا۔ (مقتلوت شریف ص ۲۹)۔ اس فرمان نبوی علیفی سے

ہوئی اور اسی دن بھے پر قرآن نازل کیا گیا۔ (مفکلوۃ شریف ص ۷ ۵)۔ اس فرمان نبوی علی ہے۔ یوم میلا دالنبی علی اور یوم نزول قرآن کی اندیت اور اس دن کی یاد گار منانا اور شکر نعت کے طور پر روز در کھنا ٹامت ہوا۔ جیسے ہفتہ وار دنول کے حساب سے یوم دلادت و یوم نزول قرآن کی یاد گار اہمیت

روز ور طناطات ہو کہ جے ہوئے وارد یوں سے حساب سے چے موانا دیت وجے مردوں سرسان کا پاروں ہوں ہے۔ ہے۔ویسے علی سالانہ جاریخ کے حساب سے بھی ہوم والادیت دیوم نزول قرآن کی اہمیت واست میں مقال مصرف حسر مار میزند اور آئے کہ بعد روس میں میں معرف اور کہ الان روس و داکمہ میں اگر میں وہ ہو

متبولیت ہے۔ جس طرح نزول قرآن کاون چیرے ۴۔ رمضان کوسالاندیاد گار منائی جاتی ہے۔ اس طرح ہو میلادالنی منافقہ کاون چیر ۱۴۔ رہے الاقال جس ہونے کے باعث الل اسلام جس ماہر جع

طرح ہوم میلادالبی علیقتے کاون ہیر ۱۳ درج الاقل میں ہونے کے باعث الل اسلام میں ماہر بج الاقال و۱۳ درج الاقال کی سالاندیاد گار منائی جاتی ہے۔ باعد امام احمد من محمد قسطلانی شارح مناری اور پیچ محقق علامہ عبدالحق محدث وہلوی شارح مفکلوۃ (رحمتہ اللہ علیم) جیسے محد جمین نے نقل فرمایا کہ

، الام احمد بن طنبل جیسے الام واکار علاء امت نے تصر کا کی ہے کد شب میلاد شب قدرے افضل ہے۔ انیز فرمایا۔ :جب آدم علیہ السام کی پیدائش کے دن حمدہ السادک میں معبولیت کی ایک خاص

ہے۔ نیز فرمایا۔ : جب آدم علیہ الساؤم کی پیدائش کے دن جمعۃ السادک میں مقبولیت کی ایک خاص ساعت ہے توسیّہ الر سلین عَقِیفَ کے میلاد کی ساعت کے متعلق تیر اکیا خیال ہے۔ (اس کی شان کا کیاعالم ہوگا)۔ (زر قانی شرح مواہب ج اس ۱۳۲۔ ۳۵ اسدارج النبوت جلد۲۔ ص: ۱۳)

> اعلی سر این میر بلوی رحمة الله علیه فی اس کی کیاخوب ترجمانی فرمانی ب-جس سانی محمری چیکا طیب کاچاند

اس دل افروز ساعت په لا کھول سانام

لفظ عيد کي شخفيق : \_

کی پیدائش کادن بھی ہور عید کادن تھی ہے باتھ عنداللہ عیدالاطحی اور عیدالفطرے تھی میزاون ب- (مفلوة شراف ص: ١٢٣٠) ملخصا لنذ اجب سيد يأوم عليه السلام كى پيدائش كاون عيد كاون بلند دونول عيدول سے يوھ كر جو سكا

ندكوره ارشادات كى روشى ين مزيد عرض ب كديفر مان نوى عطي المباك وم عليه السلام

ب توسيد باسية الا نبياء علي كايوم بيدائش عيد ميلاد النتي عظي كيول نسي بوسكا ؟جب ك سب چھوآپ کائل فیضان آپ کے دم قدم کی بہار اورآپ تل کے نور کا ظہور ہے۔

ہائی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وونه تقطالم ندقحا كروه ندبول عالم شيس

صحابه کافتویٰ : \_ حفر سائن عباس دمشى الله عنمائ آيت اليوم اكتملت لكم دينكم - علاوت فرما تي-

توا یک یمودی نے کما :اگر میآیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو حمید مناتے۔اس پر حضر تابن

عباس رصنی الله عنمائے فرمایا : بیآیت نازل بی اس دن ہو تی جس دن دو عیدیں تھیں۔ ( یوم جعہ اوریوم الرفد) مشکلو تاشریف ص: ۱۲۱ مر قات شرح مشکلو تین اس مدیث کے تحت طیرانی

وغیر ہ کے حوالہ سے بالکل میں سوال دجواب حضر ت عمر رضی انڈ عنہ ہے بھی منقول ہے۔ مقام غور ہے کہ دونوں جلیل القدر صحابہ نے بیہ نہیں فریایا۔ کہ اسلام میں صرف عیدالفطر اور عیدالاصحیٰ

مقرریں۔اور ہمارے لئے کوئی تیسری عید مناتابہ عت وممنوع ہے۔بلحدیوم جعد کے علاوہ یوم عر فه کو بھی عید قرار دے کر داختے فرمایا۔ کہ واقعی جس دن اللہ کی طرف ہے کوئی خاص تعت عطا ہو۔ خاص اس دن بطور یاد گار عبید مناتا، شکر نعمت اور خو شی دسر ت کا اظهار کرنا جائز اور ورست

ب- علاد وازین جلیل القدر محدت سلاعلی قاری علیه رحمة الباری فياس موقع پربید بھی نقل فرمایا

کہ ، ہر خوشی کے دن کے لئے لفظ عیداستعمال ہو تاہے ، الغرض بنب جمعہ کا عید ہونا، عرفہ کا عمید

وماء ہوم نزول آیت کا عید ہو ناہر انعام و عطا کے دن کا عید ہو نالور ہر خوشی کے دن کا عید ہو ناوا منے و ظاہر ہو گیا۔ تواب ان سب سے موھ کر یوم میلاد النتی عظیمہ کے عید ہونے میں کیاشہ رہ گیا۔

جوسب کی اصل وسب محلوق ہے افضل ہیں۔ محر:

آنگیروالا تیرے جلوول کا نظار وریکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیاد کھے

قرآن کی تائید :۔

عینی الن مریم نے عرض کی :اے اللہ اے رب ہفرے ہم پرآسان سے ایک خوان (مائد و) اتارے کہ وہ دان ہمارے لئے عمید ہوجائے اگلوں اور پچھلوں کی۔(الابیدیارہ کے۔رکوع ۵)

سحان الله :جب اكده اور من وسلوى جيسى نعت كاون عيد كاون قرار پايا- توب سے يوى نعت

يع مادالتي الله على عدود على كيا تكربا؟

محد شین کابیان :

امام احمد بن محمد تسطلانی علامه محمد بن عبد الباقی زر قانی اور شیخ محتق علامه عبد الحق محدث وبلوی

رحمة الشعليات في وعائيه بيان فقل فرايا فوحيم الله اهواء التُخذليا لي شهو

عولده العبادك اعياداً - الله ال عنى يرد تم فرائد جواب بيار - بى عَلَيْنَة كاه ميلاد كاراتون كوعيدون كى طرح مناعد (زرقانى شرح موابب جلداة ل ص ١ - اراجت من

السنة ص ٦٠) و يم النص القدري ثين نے نه صرف ايك دن بلند ماه ميلاور جع الاول كى سب

راتوں کو عید قرار دیاہے۔اور عید میلاد النبی میکھٹے منانے وائوں کے لئے دعائے رحمت بھی فرمائی ہے۔ جس دن گی برکت ہے رہے الاول کی راتیں بھی عیدیں قرار پائیں۔ ۱۲ رہے الانان کی دوخاص

ون کیو تھر خید قرار نہائے گا؟ بلند امام داوووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کد مکد مکر سدیش آپ کی و لاوت کی جگد مجد حرام کے بعد سب سے افضل ہے۔اور اہل مکد عمیدین سے بودھ کروباں محافل کا اجتمام

کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلو کی علیہ الرحمۃ نے بھی اس مبارک جگہ محفل میلادیں حاضر می اور مشاہدہ ء اتو ار کا ذکر فرمایا۔ (جو اہر البحار جلد سوم ص ۱۵ ۱۱ فیوض الحرمین ص ۲ )

مفسرين كااعلان :\_

المام انن مجر عنی علید الرحمة نے امام فخر الدین رازی (صاحب تغییر کبیر) سے فقل فرمایا کہ ،جس

ھنص نے میلاد شریف کا انعقاد کیا اگر چہ عدم حنجائش کے باعث صرف نمک یا گندم یا ایک ای کسی چیزے زیاد و تمرک کا ہتمام نہ کر سکا۔ برنگ نبوی ملکھے ہے ایسا فحض نہ مختاج ہو گانداس کا ہاتھ خالی رہے گا۔ (العمدة الكبرى ص ٥) مغسر قرآن علامه اساعيل حقى نے امام سيوطى المام سيكى ،الام بن

حجر عسقلانی امام این حجر قیمی امام سخاوی اعلامه این جوزی رحمته الله علیهم جیسے اکابر علائے است ے میلاد شریف کی ہمیت نقل فرمائی اور تکھاہے کہ میلاد شریف کا انعقاد آپ کی تعظیم کے لئے ہے اورائل اسلام ہر جگہ بمیشہ میلاد شریف کا بہتمام کرتے ہیں۔ (تفسیرروح البیان ج م ٥٦)

### ١٢ ـ ربيع الأوّل يراجماع امت:

امام تسطلانی، علامه زر قانی، علامه محدین علیدین شاکی کے بھتے علامه احدین عبدالغی دمشقی،

علامه يوسف مهاني اور يشخ عبد الحق محدث وبلوى رحمة الله عليهم في تصريح فرماني كه امام المغازي محمد

بن اسحاق وغیر ہ علاء کی تحقیق ہے کہ یوم میلا دالنبی ﷺ ۱۳۔ریج الا ڈل ہے۔ علامہ این کثیر نے

کہا ہی جمہور سے مشہورے اور علامدائن جوزی اور علامدائن جزار نے اس پر اجماع تقل کیا ہے۔

اس لئے کہ سلف وخلف کا تمام شہروں میں ۱۲ رہے الاقال کے عمل پر اتفاق ہے۔ یا گھنوس اہل سیز

ای موقع پر جائے ولادت باسعادت پر جمع ہوتے اور اس کی زیادت کرتے ہیں۔ سلخصاً (زر قائی

شرح موابب جلداص ١٣٦\_ جوابر الحار جلد٣ ص ١١١٤ ما ثبت من السنة ص ١٥٤ مدارج

النبوت ص ١١٠)

#### واقعهءابولهب :\_

جليل القدر آئم محدثين في نقل كياب كد : الولب في الوغرى أويب سياد

النبی ﷺ کی خوشخری من کراے آزاد کر دیا۔ جس کے صلہ جس بر وزبیراس کے عذاب جس تخفیف

ہوتی ہے اور انگلی سے پانی جو سامیتر آتا ہے۔ جب کا فرکا میہ حال ہے تو عاشتی صادق مو من کے لئے میلاد شریف کی کتنی بر کات مول کی ؟ (خاری جسم ۲۴۳ مع شرح زر قانی ص ۱۹ اما جیت

بلندص ۲۰)

دوسرول لی زبان سے:

( المعتدروز والمحديث ) لا مور ٢ سار ١٩٨٥ و كالثاعت عن رقطر ازب : ملك عن حقق

اسلامی تقریبات کی طرح یہ میں (عید میلادالتی) ایک اسلامی تقریب عی شکر موتی ہواس

امرواقدے آپ بھی انکار شیل کر سے کہ اب بریرس بی ۱۲درج الاقل کواس تقریب کے اجلال واحرام من سر کاری طور پر خل اور می تقطیل عام و تی بورآب اگر سر کاری طازم میں تواہیے

منے اس کو بڑاربار عت کئے کے باوجو دآپ بھی یہ چھٹی مناتے ہیں اور آکدہ بھی یہ جب تک يال جلتي بالياتي تام ز (الحديث ) كياد جوديد جيتى مناتر يس ك .... فوادك في

برار مندمائ دس بزاربار ماراض مو كر بحوب جب تك خدا تعالى كو منظور موا يمال اس تقريب كى كار فرمائى ايك امر واقعدى ب

جلوس :\_

حكومت أكرابين زيرابتمام تقريب كوساده ركح لوردوسرول كو بعى الربات كى يرزور تلقين

کرے تواس کا اڑ چیا خاطر خواہ ہوگا۔ انشاء اللہ اس تقریب کے همن میں جتنے بھی جلوس نکلتے میں اگران کو مکومت کے اہتمام ے خاص کردیاجائے توبی کام ہر گز مشکل نمیں ہے۔ ہر جگ کے حكاميًا مانياس كام كومر انجام دے كتے بير -اگر برشر ش صرف ايك بى جلوس فكے اورات بر

ہر جگہ کے سر کاری حکام کشرول کریں تو کو فی وجہ نہیں کہ مفاسدا چھل سکیں اور مصائب دو تما アムーアーハルトノートレントン

تنظيم المحديث :\_

جماعت المحديث كے بالعوم اور حافظ عبد القاور رويزى كے بالخصوص ترجمان بمنت روز و ( تحظيم

المحديث) لا بورنے ارمئي ١٩٢٣ء كا شاعت عن تكھاہے كه مومن كى الحج عيديں ہيں۔ جس دن گناوے محقوظ رہے۔ جس دن خاتمہ بالخیر ہو۔ جس دن بل سے ساا متی کے ساتھ

گزرے۔ جیون جنے علی داخل ہو۔ اورجب پرورد گارے دیدارے بر دیاب ہو۔ عظم

الجحديث كابيه بإن حضرت انس بن مالك رضي الله عنه ہے مروى ہے۔ (ورة المناصحين: ص ٣٦٣) مقام انصاف ہے کہ جب مو من کی انتھی یا تج عیدیں سخیل دین کے خلاف نہیں۔ تو جن کے صدقہ ووسلہ سے ایمان قرآن اور خو در حمان ملا۔ ان کے بوم میلاد کو عمید کمہ دینے ہے دین میں کو نسار خند پر جائے گا؟ جبکہ عید میلاد النبی ﷺ نہ عیدالففر اور عیدالاسٹیٰ کے مقابلہ کے لئے ہے اورندان کی شرعی حیثیت فتم کرنا مقصود ب-الحدیث نے مزید تکھاے کہ (اگر عید کے نام پری آب كايوم ولادت مناناب تورحمة اللعالمين عصف ك ذات كراى كي طرف ويحس كد آب فيدون كي مناياتنا اسنينا! ر سول الله ﷺ نے بیدون منایا پر اتنی می ترمیم کے ساتھ کدا سے تعاعید میلاد شیں دہے دیلامہ \* عيد ميلاد اور عيد بعشت "كمه كر منايا اور منايا بهي روزه ركه كر لور سال به سال شين بلعه هر هفته منايا\_( بغت روزه الجحديث لا بور ٢ ٢ \_ مار ١٩٨١ع ) سحان الله االمحديث نے توحد كردى كه صرف حضور ﷺ كے عيد ميلاد منانے ي كى تصر كے منيس كىبلىدا يكاور عيد يعنى عيد بعضة منافئ كالجعى اضافه كرديا اوروه بعى بفته وار ما ہنامہ" دارالعلوم " دیوبر نومبر عے 190ء کی اشاعت میں ایک نعت شریف شائع ہوئی ہے کہ ؟ یامه آمد اس محبوب ک ب نورجال بجس کانام نامی خوشی ہے عید میلادالنبی ﷺ کی اللہ علی اللہ علی انتظامی كرے إلى بادب مفاسة قدى حضور على مرور ذات كراى الحمد لله ابس تمام تفسيل اور اجراب و ، قابل ترويد محقيقي والزاي حواله جات سے عيد ميلاو البني ﷺ سنانے اس نعت ہ نے چاکرنے شکر گزاری وخو ٹی کرنے محافل میلاد کے انعقاد و جلوس نکالنے کی روزروش کی طرت تحقیق و تائید ہوگئی اوروہ بھی وہال وہاں ہے جمال سے پہلے شرک و بدعت كي الوازي سناكي ديتي تحيل ماشاوالله عيد ميلاوالنبي علي خاجي عظمت و توت عشق ب ا پی حقانیت کالو ہامنوالیا۔ تحر ضروری ہے کہ میلاد شریف کے سب پر وگرام بھی شریعت کے مطابق بول اور منائے والے کھی شریعت وسنت کی بات کی کریں کیونکہ عشق و سانت کے ساتھ الإناسقة بهي ضروري ب-

مسکله بدعت :-ند کور ہ تمام تفصیل و تحقیق کے بعد اب تو کسی به عت دوت کا خطر و نہیں ہو ناچاہیے ۔ کیونکہ بدعت و

ناجائز توده کام ہوتا ہے جس کی وین میں کوئی اصل نہ ہو تھر عبد میلاد النبی عظیمے کی اصل و جیاد اور مر جع و مَا خذ قرآن وحديث ، صحابه ع كرام ، جمهورايل علم ، محد شين ، مفسرين بلعه اجهاع امت اور خو و مكرين ميلاد ك اقوال سے خامت كر چكے جيں۔ لندااب تواس كوبد عت تصور كر الجنى بدعت و

ناجائز اور محروى وب نصيبى كاباعثب میرے موتی کے میلاد کی دھوم ہے بوه بدخت جو آج محروم ب

### استفسار: ـ

اگراب بھی کوئی میلاد شریف کا قائل نہ ہو۔ تو پھراے کوئی حق نسیں پنچنا کہ وہ سیریت کا نفرنس، سیرے کے اجلاس، سالانہ تبلیغی اجتماعات" الجحدیث کا نفر نسیں "اور مدارس کے سالانہ پروگرام وغیر ہ منعقد کرے۔ورندودوجہء فرق بیان کرے کہ عبید میاا دالنبی مطابقے کیوں بدعت ہے اور باق ند کورہ امور تمن ولیل ہے تو حیدوست کے مطابق ہیں۔اور ہمارے و لا تل اور جلیل القدر محد مین

واكارك حواله جات كاكياجواب ؟ اور ہم جو کریں محفل میلادیراہے تم جو بھی کروبد عت وا بجادرواہے

منكرين ميلاد كاكردار: منصائی ہے اور لڈٹو کھی آئیں جوچة ہوپيدا تو خوشيال منائيل

مبارك كى برسوسة تين صدائي

توبد عت كے فق اشيں إدائے ر محد المنظمة كابب يوم ميلاد آئ

# صد ساله جشن د بوبند كابيان

صدائےبازگشت :۔

شاعر مشرق مفتر پاکستان علامه واکثر محد اقبال نے اپنے شره ء آفاق کلام واشعارین :

"زډيو بند حسين احمد ايں چه بو العجيي است"

فرماكر ديويند وصدر ديويندكي مشرك دوئ وكالحرس نوازى اور متحده قوميت عالى كوبيت عرصه پلے جس "بوالعجبي" تعير فرايا تفا مصداق" تاري اينك كود براتى ب"

ے تعیر فرایا تھا۔اس" بوالعجبی" کاصدائے ادمشتاس وقت ہی ئ گئے۔ جب "صد ساله جشن دیویند میں سنز اندراگاند هی وزیرِاعظم بھارت کو" تشع محفل" و کیے کرخودویو

مدی کھتب قکر کے نامور عالم ولیڈر مولوی احتشام الحق تھانوی (کراچی) کو بھی یہ کمنا پڑا کہ "به داین سزگاندهمای چه **بوالعجبی**ات"

تفصيل :\_

اس اجمال کی ہیہ ہے : کہ شان رسالت وجھن میلادالنبی ﷺ کی عداوت کے مر کزاور کا تحرس کی

حمایت و مسلم لیگ و پاکستان کی مخالفت کے گڑھ" دار العلوم دیورید "۲۲،۲۱۶، ۲۳ مارچ میداء کو صد سالہ جشن منایا ممیااوراس موقع پر اندراگا ندھی کی کا گھری حکومت نے جشن دیوبند کو کامیاب

منائے کے لئے ریڈ ہو۔ ٹی وی۔ اخبارات ریلوے وغیر ہتمام متعلقہ ذرائع سے ہر حمکن تعاون کیا۔ کھارتی محکمہ ڈاک و تاریخ اس موقع پر ۳۰ میے کا لیک یاد گاری فکٹ جاری کیا :جس پر مدر سہ دیویت

کی تصویر شائع کی گئی۔ بھی شیں بلعد اندراد یوی نے "بیٹس نئیس" جشن دیوہند کی تقریبات کا ا فتتاح كيا۔اپنے ديدار و آوازاور نسواني اداؤل ہے ديوريدي ماحول كو مسحور كيا: اور ديوريد كے الليج ير

تاليول كي م عليا اب خطاب بشن ديويد كومستنيض فرمايا عبانيء ديويد كي نوا الدور مدرسہ دیوہت کے "بزرگ" مہتم قاری محد طیب صاحب نے اندراد یوی کو عوزت مآب دزیراعظم

بندوستان المحد كر فير مقدم كيالورائيدى بستيول مي شاركيا: اوراندرا ويوى \_ اي خطاب میں بالخصوص كماك "جارى آزادى اور قوى تحريكات سے دار العلوم ديورى كارت كا اوت ری ہے'' : هلادهازیں جشن دیویند کے آئیج ہے چنڈت نسر و کی رہنمائی دمتحدہ قومیت کے سلسلہ میں محی داوید کے کردار کواجمام سے میان کیا گیا: عدارت کے پہلے صدر راجندر پر شاو کے حوالے سے د بعد كو "آزادى (بند)كاليك مضبوط ستون قرار ديا كيا\_ (ما بنامه" رضائ مصطفى " كوجر انوال

جمادى الاخرى ٥٠٠ اھ مطابق اپر بل م ١٩٥٠ء

### یاد گاراخباری دستاویز:۔

نی دیلی ۳۱ ساری (ریدیور بوث) دی آئی آر) دار العلوم دیویندگی صد ساله تقریبات شروع بو تکئیں بھارت کی وزیرِ اعظم سزاندراگاند حی نے تقریبات کا فقتاح کیا۔ (روزنامہ مشرق۔ نوائے وقت ( 519 17 - 1 ( 5 - A 1) +)

لقرير: ـ

سز اندراگاندهی نے کمادار العلوم دیومند نے ہندوستان میں مختف نداہب کے مانے والول کے ور میان رواواری پیدا کرنے میں اہم کر وار او اکیاس نے دیگر اواروں کے ساتھ مل جل کر آزاوی

کی جدوجمد کوآ مے بوحلیا۔ انہول نے دار العلوم کا موازندا پی پارٹی کا گھرس سے کیا (روزنامہ جنگ ر لولینڈی ۱۲۳رج)

تصوير: روز نامہ جنگ کراچی ۳۔ اپریل کی ایک تصویر میں مولویوں کے جمر مٹ میں ایک تھے منہ

تنظم مريد بهندبازو عورت كو تقرير كرتے بوئے د كھايا كيا ہے۔ لور تصوير كے بينج لكھا ہے۔ "مسز اندراگاند حی دارالعلوم دیوید کی صد سالہ تقریبات کے موقع پر تقریر کرری ہیں "۔:

روزنامہ 'نوائے دقت''لاہور ۹۔اپریل کی تصویر میں ایک مولوی کوائدراگا تدھی کے ساتھ و کھایا میاہے لور نفسویر کے بنچے لکھاہے۔' مولاناراحت کل سز اندراگا ند ھی ہے ملا قات کرنے کے بعد

والجرارب ين"-

ویگرشر کاء :\_

جشن دیوہتد میں سنز اندر اگاند ھی کے علاوہ مسٹر راج ٹرائن ، جک جیون رام ، مسٹر سمجھوگنا نے ہی شرکت کی۔ (جگ کراچی اا۔ اپریل)۔

سنجے گاندھی کی دعوت:

اندراگاند سی کے بیٹے بنے گاند حی نے کھانے کاوسیج انتظام کرر کھاتھا۔ بنچے گاند سی نے تقریباً پچاس ہزارا فراد کو تین دن کھانادیا۔جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہو تا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیر مسلم باشندوں ہندوؤں اور سکھول نے بھی دار العلوم کے ساتھ تعاون

کیا\_(روزنامه امروزلا بور۹\_ایریل)

ہندوؤں کا شوقِ میزبانی : '' کئی مندونکن(ویومندی علماء) کو ہندواصرار کر کے اپنے گھر لے گئے جمال وہ چارون

فحسرے۔(روزنامه امروزلا بور ۲۷ مارچ ۱۹۸۰) حکومتی د کچیبی :

"اندراگاند طیاور بنجے گاند ھی وغیر وکی ذاتی دلچیں کے علاوہ اندرا حکومت نے بھی جشن د بوہند

ے سلسلہ میں خاصی و کچیسی کا مظاہر کیا۔ اور اس جشن کے خاص انتظام واہتمام کے لئے ملک و حکومت کی بوری مشینری حرکت میں آئی اور یوے یوے سر کاری حکام نے بہت پہلے ہے اس کو ہر اعتبارے كامياب بامتصداور بتيجه خيز مانے كے لئے اسے آرام وسكون كو قربان كر ديا۔ اور شب و روزاس میں تھے رہے ریلوے ، ڈاک ، پریس ، ٹی ہی ، ریڈیواور پولیس کے حفاظتی عملہ نے پیشفسین

جشن کے ساتھ جس فراخدل سے اشتر اک و تعاون کیا ہے۔ اس صدی میں کسی قد ہی جشن کے لئے اس کی مثال دور دور دک نظر شیں آتی"۔ (ماہنامہ فیض رسول پر این تھارت۔مارچ میں 194ء)

לילם לפל: " جشن دیویند کے مندولان نے والیسی پریتایا کہ جشن دیویند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے ڈیڑھ کروڑروپے فرج کے لور ساٹھ لاکھ روپے وار العلوم نے اس مقصد کے لئے انکٹھے گئے۔ (روزنامدامروزلامور٤٢١مري،١٩٨٥) "مركزى كومت نے تصب ديويدكى نوك پلك درست كرنے كے لئے، ٣٠٠ لا كاروپ كى ا ران الگ میای ۔ روٹری کلب نے ہیتال کی صورت میں اٹی خدمات چی کیں۔ جس میں دن

رات دُاكْرُول كانتَقام تَمَا"\_(روزنامه جَلْ راوليندُى ٣- اپريل ١٩٨٠ء)

" ہنگای طور پر جلسے کے گر و منتھد و نتی سڑ کول کی تقمیر کی گئی اور حجلی کی ہائی پاور لائن مسیاکی گئی

بھارتی مضم اورامیگر بیٹن حکام کارویہ بہت اچھاتھا۔ انسوں نے مندوتین کو کسی قشم کی تکلیف نسیس آنےوی"\_(روزنامدامروزلاہور۹۔اپریل د۱۹۸۰)

اخراجاتِ جشن :

" تقريماً جشن ك انظامات وغيره يره عدا لك من ذا كدر قم خرج كي كن ": " بيدال برجاد لا كا ے مجی زیادہ کی رقم فرچ ہوئی۔ کیسوں پر ساڑھے چار لاکھ سے مجی زیادہ کی رقم فرج ہوئی"۔: " جبلی کے انتظام پر ۱۳ لا کو سے محل زیاد دروپیے خرج ہوا۔ (روزنامہ جنگ راولپنڈی ٢ ـ ايريل ـ امر وزلا يور ٩ ـ ايريل ١٩٥٥ ع)

اندراے استداد: "مفتی محود نے آئے پر سز اندر اگاند حی سے ما قات کی اور ان سے دیلی جانے اور ویزے جاری

كرتے كے كماراس برائدراكا ندعى فيدانت جارىكى كدجوجا بات ويزے جارى كر

دية جاكيد چاني عاد تى حومت فديد عن وير افس كول ديا" (روزنامه نوائد وتتالا مور٢٧ ماي ١٩٨٥م)

دیورے "ترکات":

"دائر ين ديدعد وجون ديدع ش شركت ك علادوواليي يروبال عب شركت تحالف مى جراہ لائے بیں ان میں کھیلول کا سلمان ہاکیال اور کر کٹ گیندول کے علاوہ سیب،

يخديد في كلاما كال كيز ، يحق وثيال، چمتريال اوردوسر اليكوول حم كاسلان شال ب- مد توبيب كد چواكيد الزين اليدمراه كلاى كادى ويدى ديد فين مى المودالة ين" ـ (دونام شرق نو يوق ٢٦ ـ الي ١٩٨٥)

## تاثرات

# احتشام الحق تفانوي :

اراجی ۲۲ ارج مولاد احتام الحق تعانوی نے کماہ کے دار العلوم دیورد کاصد سالہ ا جلاس جوند ہیں چیروالور علاوومشل کھا خالص تدہی اور عالمی اجتاع ہے اس کا اقتتاح ایک (غیر مسلم

اور فیر عرم خاتون) کے ہاتھ سے کر انانہ صرف مسلمانوں کی نہ ہی روایات کے خلاف ہے ہے ان ر کریدہ دنی مخصیوں کے فقرس کے منافی بھی ہے جوانے اے طقے اور علا قول سے اسلام کی

القاد في اور تعان مونے كى ديون سے اجاع عن شريك موئے بيں۔ ايثيا كو في در سكاء كاس خالص فد ہی صد سالہ اجلاس کو بھی سیاست کے لئے استعمال کر عامیلیدوار العلوم کی جانب ہے

عقد س فد ہی تھسیتوں کلد ترین استعمال اور اسلاف کے ہم پربد ترین حم کی استخوان فرو تی ہے ہم الملب دار العلوم كاس فيرشر عى اقدام يراين دليار في وافسوس كا عمار كرت بيراس

شر مناک ترکت کی در داری دار العلوم دیوند کے مہتم پرہے۔ جنبوں نے دار العلوم کی صد سال روش تاری کے چرے پر کاک کا ٹیک لگادیا ہے۔ (روزنامداس کراچی ۲۳۔ ارچ ۱۹۸۰ء)

و قارانبالوي :

"مولانا حشام الحق صاحب كايد كمنا:

(بدديمد مزاندرااي چه بوالعجبي ات)

ک و ضاحت بی کیا ہو سکتی ہے ،۔ یہ تواب تاریخ و بیند کا ایک ایسا موثرین گیاہے کہ مؤرخ اے کی طرح نظر انداز کر بی ضیں سکتا۔ اس کے دامن سے بیدوائے شاید بی مث سکے۔ وقتی مصلحول نے

على غيرت اور حميت فقر كو كمناديا تقله اس فقير كويادى مستحده قوميت "كى ترتك مي ايك مرتبہ بعض علاء سوای سر دہائد کو جامع مجدد ہلی کے منبر پر اٹھانے کاار تکاب بھی کر چکے ہیں لیکن ودرس بعدای سر دباندے ملمانوں کوشد حی کرنے پاہمارت سے تکالنے کانعرہ بھی لگایا

تحد (برراب نوائے وقت ٩٢ مارچ ١٩٨٠ء)

#### جشن د بویند پر قهر خداوندی:

"وار العلوم دیوید کے اجلاس صد سال کے بعد سے (جس میں چھوبا تیں الی بھی ہو کیں جو بھیا الله تعالی کی رحت اور نظر عنایت سے محروم کرنےوالی تھیں )ایک خانہ جنگی شروع ہوئی جوہر اور

جاری ہاوراس عاجز کے نزویک وہ خداوندی قروعذاب ہے۔ راقم سطور قریباً ساٹھ سال سے اخاراور رسائل كامطالعه كر تارباب ال عن وورسال اوراخبارات محى موت بي جن عن ساى

یاند ہی مخالفین کے خلاف کلھاجا تا تھااور خوب خبر لی جاتی تھی .... کیکن مجھے یاد نہیں کہ ان میں

ے کی کے اختلانی مضامین میں شرافت کو انتابال اور رزالت وسفالت کا ایسااستعال کیا گیا ہو جیسا ك حارب دار العلوم ديورد س نسبت ركف والاان عابدين قلم" في كياب- مجر مارى انتائى بد قسمتی کہ ان میں وہ حضرات بھی ہیں جو دار العلوم کے "سندیافتہ" فضلاء بتلائے جاتے ہیں۔ (ما بنامه الفر قان تكعنوء فرور كا ١٩٨١ء الاعتصام لا بور ٢٠-مار ج)

سآرەۋائجسٹ:

ا تاری اسٹیشن پر مکٹیں خریدی سکیں تو پہ چلاکہ حکومت بھارت نے (جشن دیومد کے )شر کاء

کو یک طرف کرایہ میں دوطرف سفر کی رعایت وی ہے۔ بعض لوگ کفار کی طرف ہے اس رعایت یا مدد کو مستر د کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ گرجب انسی متایا گیاکہ ای کافر حکومت "نے جش د بیدند کی تقریبات کے انتظامات پرایک کروڑے زائدر قم لگائی ہاور گیسٹ ہوس بھی ہوادیا ہے توبيا اسحاب عدامت اخلي جما كك ملك ديدين بن اعددا كاعدهي، جك جيون رام ، جرن عظمه، جيسى معروف شخصيتيس آلى موئى تھيں۔اور ديوري تقريبات پر حکومت في ايك كروڑ ٣٠ ـ لا كاروي صرف كاور برطرح كى سولتيس بهم پنجائيس. ويوبعد كى افتتاحى تقريب مي جب اندراگاند حی فے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو ہندوستانی قومیت کے تصور کے ساتھ جم آبنگ كرك مسلم قوميت كے تصور كى يا كئى كى تود بال موجود چو ئى كے علماء كواسلام كے اس مخليم لور جیادی فلسفہ کی تشر تے اور تھی کی جراً تند ہوئی۔ علیم الامت (اقبال) نے کا تگرس کے علاء کی اس وْ الْيُ كِيفِينَ كُو اللَّهِ مِن كُرُ فَرِيلًا تِمَّا: مجم بنوز ند واعد رموز دیں ورنبہ زدنيند حيناتماي په بو العجبي ات علاوت و ترکنہ کے بعد آئیج پر کچھ غیر معمولی حرکات کا حساس بوا۔ اس لئے کہ شر یمتی اندرا گائد طی افتتاتی اجلاس میں آر ہی بیں۔ انتی پر موجود تمام قرب وفود دورویہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ائدراگاند حیان سب کے خوش آمدید کا مسکر اہٹ ہے جواب دیے ہوئے کیں۔اضیں مہمان خصوصی کی کری پرجوصاحب صدراور قاری محدطیت کی کرسیوں کے درمیان تھی خھایا گیا (جبکہ ویکروں سے ملاء بغیر کری کے بیٹے ہیں ہوئے تھے۔ شریحی کودیکھنے کے لئے زورت ہلچل مجی۔ تمام حاضرین اور خصوصاً پاکستانی شر کاء شر میتی کود کھنے کے لئے۔ تاب تنے۔ شر میتی ایک مرصع اور سنری کری پر اا کھول او گول کے سامنے جلوہ کر تھیں۔ شریمتی نے سنر کارنگ کی ساؤھی پئی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں بلکے رنگ کا ایک دو اسایر س تھا۔ تاری خرطیب

گاند می مند الحصر طایل نیزشر میتی اور مفتی محود صاحب تعوزی دیران کی کرے کر باتی کرے دربے۔ (احض شر کا در بونند کا کمتا ہے کہ اندراگاند هی نن بلان آئی تھی )اگرید درست مان لیا

صاحب کے خطبہ واستقبالیہ کے دوران مصر کے وزیرِادِ قاف حیدانلدین سعود نے شریحی اندرا

کرائی گئی ؟ چرن عظمہ اور جگ جیون دام وغیرہ نے ایک ند ہی مٹیج پر کیوں نقار پر کیں ؟ کیا یہ سب یجے دارالعلوم و بوعدے منتظمین کی خواہش کے خلاف ہو تار ہا؟ دراصل ایک جھوٹ چھپانے کے لئے انسان کو سواور جھوٹ بولٹا پڑتے ہیں۔ کاش اخداعلاء کو جی یو لنے کی تو فیق عطافر مائے (آمین)۔ ا كيا التانى الفت روزه على مولانا عبد القادر آزاد في قلط اعدادو شاريان ك عير سيات اتتالى قابل افسوس ہے ان کے مطابق وس ہزار علماء کاوفد پاکستان سے کمیا تھا۔ حالا ککہ علماء وطلبہ ملاکر صرف ساڑ جے آئے سوافر ادایک خصوصی ٹرین کے ذریعے دیورے کئے تھے۔ اجماع کی تعداد مولانا تے کم از کم ایک کرو ژبتائی ہے۔ حالا تک خود مظمین جلسہ کے دول پنڈال تین لاکھ آدمیوں کی حمنجائش ك كير اعداده شاركاش اجم اوك حقيقت بيندى جائي اعداده شاركوروها يرهاكريان كرنا انتائي افسوسناك ب\_ عرب وفود كيليخ طعام وقيام كاعالي شان انتظام تخله واعينك بإل اوراس طعام كا خيك و بل ك انثر كانئ نينل موش كا تقار عربول ك ليتاس مخصوص انتظام في مساوات اسلای سادگ اور علاء ربانی کے تقدس کے تصور کی و جیال اڑاویں۔ابیانگ تفاکد کل انظام کا ۵ م فيصديو جه عرب وفود كي د كيمه بحال اورا بهتمام كي وجدے تقاله (ما بنامه سيار ووا تجست لا بور جون م ١٩٨٥ - الكهول ديكها حال) سيّدهاندراگاندهي: روز نامه" اخبار الالعالم الاسلامي "سعودي عرب نے تکھاکہ "سعودي حکومت نے وار العلوم و بوہند کودس لا کھ روپ و ظیفہ دیا۔ جبکہ سید وائد راگا ندھی نے جشن دیوہند کے افتتاحی اجلاس میں خطاب كيا" (١١٠ مريمادى الاولى ١٠٠٠ مر) غلام خان درمدح مشرك: روزنامه جنگ راولینڈی۔ کیمار بل ۴۰۱۰ء کی اشاعت میں ایک باتصور اخباری کا نفر نس میں مولوی فادم خال کامیان شائع ہواکہ "جشن دیوستد کو کامیابسنانے کے لئے تھارت کی حکومت نے بردا تعادن کیا ہے۔ سواکروڑروپے ترج کرکے اندرا حکومت نے اس مقصد کے لئے سرمکیں

جائے تو پھر سوال بد بیدا ہو تاہ کداے معمان قصوصی کی کری پر کیوں شھایا گیا؟ تقریر کیوں

ا المين الميشن عواياتهم سے نصف كرايد ليالور ديوبدركي تصويروالي تكت جاري كي وزير اعظم اندراگاند حی نے محارت کواپنیاؤں پر کھڑ اگر دیاہے وہاں باہرے کوئی چیز نہیں منگواتے اس کے مقام می استان اب بھی گندم تک باہرے متلوار ہاہے۔ پاکستان میں اجتماد قات اور نو کر شای نے ملک کور تی کی جائے تصان کی طرف گاجزن کرر کھاہے"۔ (روزنامہ جگ راولینڈی) کد مولوی غلام خال کابی آخری اخباری بیان تقار جس میں اس موحد نے عید میلاد النی عظیا کے ک طرح صدساله جشن و یویند کوبد عت قرار دینے اور و تیمر تکلفات و فضول خرچی وغیر وبالخضوص ایک و شمنِ اسلام دیا کستان بے پر دہ وغیر محرم کا فرہ مشر کہ کی شمولیت کی پر زور مذمت کرنے کی جائے

الناجش دیومد کی کامیا فی واند را گائد حی کی کامیا فی واحسانات کے ذکر دمیان کے لئے با قاعد ویریس کا نفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اور اندرا حکومت کی توصیف اور اس کے بالقابل یا کتان کی تنقیص کی حمی

اور ساری عمر غیر الله کی اید واستند اد کا انکار کرنے والوں نے اندرا حکومت کے "بوے تعاون "کو بوے اہتمام سے میان کیا۔ اور ساری عمر یار سول الله عظیم فیکار نے والے صحیح العقید و دستنی مسلمانوں کو خواہ مخواہ مشرک دید عتی قرار دے کر مخالفت کرنے دالے آخر عمر میں کا فرہ مشرکہ کی

مدح کرنے گئے۔جس پر قدرت خداوندی کے تحت آخری انجام بھی جیب وغریب اور عبر نناک

# چنانچه ؛

محمرعارف رضوی مانی خطیب فیصل آباد کے ایک مطبوعه اشتمار میں دوبشی سے مخار احمد صاحب کا کیک خطیدیں الفاظ شائع ہواہے۔ کہ ''میں اللہ تعالیٰ کو حاضر وہا ظر جان کر لکھتا ہوں کہ

(دوبئی میں) میں نے خود پہلے ان کی تقریر کی جوانسوں نے یمال کی۔ تقریباُدو کھنے تک آپ تقر يركرتيد ب- بزارول لوگ تقرير سنخ آئے ہوئے تھے۔ مولانا غلام اللہ خال صاحب نے

خوب خوب سر کار مدینہ علی کے محتاخی کی پہلے میں خود بھی ان کامداح تھا۔ پھر تقریر کرتے ہوئے

ا منیں دل پر در دیڑا۔ اور انسیں ہیتال لایا گیا۔ دہ پڑنگ ہے انجیل کر چھت تک جاتے اور پھر زمین پر

آپڑتے۔ ڈاکٹر سب کمر ہ چھوڑ کر کھاگ گئے۔ بیں چھپ کرد کھٹار ہلاور کا نیٹار ہا۔ ای تشکش بیل تقریباً کیک گھند گزرا کھر خاموشی ، د گئی۔ کوئی اندر جانے کو تیار نہ تھا۔ بیس نے ڈاکٹر کو ہلایا۔ جب کائی آدی ترح ہوئے ، اکشے اندر گئے اور و یکھاکہ ان کارنگ سیاہ پڑچکا ہے ذبان منہ سے باہر نقل کر

نک رہی تھی اور آئمسیں باہر اہل آئی تھیں۔ مجبور اسی طرح بیٹی میں مند کر کے پاکستان مجھے ویا گیا۔ میں تین چار دان دیدار رہااور اٹھے اٹھے کر بھاگتا تھا۔ پھر توبہ استعظار پڑھی اور پکھے میں ٹھیک ہول یہ تھی

ان کی تقریراورانجام منداکی لا مخی باآواز تھی کام کر گئی"۔ (مختار احمد و استمبر وی واء دوبشی)

نوائے وقت کی تائید:

روزنامہ "نوائے وقت" کے خصوصی نمائندہ کی رپورٹ سے بھی مختار احمد صاحب کے نہ کورہ سکتوب کی تائید ہوتی ہے۔ جس میں کما گیاہے کہ " جگہ وگھہ لوگوں نے مولانا (غلام خان) کی میت

تھوب کی تا تیز ہوں ہے۔ بس میں کہا لیا ہے کہ حجلہ جلہ تو توں سے مولانا (علام حان) کی میت کا آخری دیدار کرنے کی کو مشش کی۔ لیکن انہیں کامیا بل نہ ہو گی ...... حتی کہ جب مولانا کی میت لحدیث اتاری جانے تگی۔ تو طلبے وجوہ کی مناء پر اس وقت بھی خواہش مند سو گواروں کو مولانا ک

لدین اتاری جائے تھی۔ تو طبقی وجوہ کی مناء پر اس وقت بھی خواہش مند سو گواروں کو مولانا ک میت کا آخری دیدار نہیں کرلیا گیا۔ (روزنامہ "نوائے وقت" لاہور۔ راولپنڈی ۲۹۔ سمی ش<u>م ۱۹</u>۰)

ظاہر ہے کہ اتول مختار احمد" وال میں کچھے کا لا ضرور تھا"۔ ورنہ کیاوجہ تھی کہ یز عم خویش ساری عمر قرآن پاک کی تبلیج کرنے اور شیخ القرآن کملانے والے کا چرو بھی نہ و کھایا گیا۔ جب کہ میر ونی ممالک سے لائی جانے والی عام لوگوں کی میت کا بھی "آخری دیدار" کر ایا جا تا ہے۔

یہ ہے مسلمانوں کو مشر کسمانے اور اصلی نسلی مشر کول کی تعظیم دیدے سر الی کاعبر تاک نجام اور جشن دیو بدر منانے اور جشن میلادالنبی میلافی پر فتوے لگانے کی قدر فی گرفت وسزا۔

والعياذبالله

#### قارى محمرطيب:

ں و ل محت میں ہے۔ مستم دار العلوم دیو ہدی ہیں دیو ہدی ہے بوجشن مستم دار العلوم دیو ہدی دیو جشن دیو جشن دیو ہدی دیو جشن دیو ہدی کا محت خاند جنگی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ حی کہ آخری وقت الن کا

جنازه بھی دارالعلوم میں ہے نہ گزرنے دیا گیا۔ (روزنامہ جنگ ۲۱۔ اُکست ۱۹۸۳ء) یک حرف ہم است أكرورخانه كساست اندرا گاندهی کامر ثیه: تعارتی وزیراعظم آنجهانی سزاندراگاندهی کے قتل پرجس طرح پاکستان میں موجود سائن

قوم پرست علاء اور کامحرس کے ساتی ذہن و فکر کے ترجمان " دار ثان ِ منبر و محراب " نے تعزیت

کی ہے دہ کوئی قابل فخر اور دین طقول کیلئے عزت کاباعث نہیں ہے۔ قوی اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے کہ فقام العلماء یا کستان کے نامور رہتماؤں مولانا محد شریق وٹومولانا زاہد الراشد ک اور

مولانا بشير احد شاونے اپنے ميان جس كما ہے كە: اندراگاند حى نے اپنے اقتدار جس جمعیت علماء ہنداور دار العلوم دیویند کی قومی خدمات کا بمیشداعتر اف کمیااور ہر طرح کی معاونت اور حوصلہ افزائی كرتى ربيل يزان رہنماؤل نے يہ محى كماكداندرائے جشن ديوبتد ميں اكامرويوبت اپنے

خاندانی تعلقات کار طااظهار کیا" بریزه کرانسان جرت می دوب جاتا ہے کہ سیکولرازم کے

علمبر داران سابن کانگری علاء کوابھی تک اندراکے خاندانی تعلق پر ممل قدر فخر ہے۔ س قدر ستم ک بات ہے کہ ان مطمی تھر لوگوں نے ابھی تک اپنے دل بیں پاکستان کی محبت کی جائے اندراگا ند حی

ے تعلق کو جار کھاہے۔اس لئے پاکستانی عوامی اور حکومت کواٹن الفاظ پر غور کرناچاہے کہ بدائھی تک تح یک پاکستان کی تمخیال اینول سے ضیس نکال سکے۔.... مولانا شبیر احمد عثمانی کوان کے

ا پنے قول کے مطابق جس طرح فرز ندان دیوہ ند کی اکثریت غلیفا گالیوں سے نواز تی تھی وہ فکر آئیج تک ان او گول کے سینول میں عداوت میاکستان کا ایک تناور ور خت بن چکی ہے۔ ورنداس وقت

چڈت موتی لال نسرو، چڈت جواہر لال نسر و کا جناب سیّہ احمد بلوی اور جناب اساعیل دہلوی ہے فکری تعلق جوڑنے کی کیاضرورت تھی۔ دیوبند کے الن رہنماؤل نے بیدمیان دے کر تن بھی دو قومی

نظریے کی تغی کی ہے۔ تحریک آزادی میں ہندوون کے ساتھ کا تھر کی خیال کے علماء کے کر دار کو تمایان کرناجارے لئے باعث شرم ب" - (روزنام آفآب لا مور ۳ - تومیر ۱۹۸۳ء)

د يوبيد بريلي كي راه ير

ماہ جمادی الاخری و مساو میں المست کی دیکھادیکھی علائے دیوریر نے بھی دھوم دھام سے شہ صرف يوم صديق أكبرر منى الله تعاتى عنه متايليعه عين يوم وصال ٢٣\_ جماد ى الاخرى كومختلف

مقامات يرجلوس تكالااور سركارى طور يرنه صرف يوم صديق أكبرر منى الله تعالى عنه بلحدايام خلفائ راشدين منافے وربوم صديق أكبررضي الله تعالى عنه ير تعطيل كرنے كامطاب كيا (تفسيل کے لئے لما حظہ ہو۔اخبار جنگ لاہور کیم فروری۔ نوائے وقت لاہور ۲۔ ۳۔ فروری مشرق لاہور ٠٠\_ جنوري ١٩٨٥ع) نيزايك ويويدي المجنن سالكوث كي طرف ٢٢ رجب كو "يوم امير

معادید رضی الله تعالی عنه "مجی سر کاری طور یر منانے اور اس دن تعطیل کرنے کا مطالبہ کیا

میا (نوائے وقت ۱۳ فرور کا ۱۹۸۹ء)۔

المجمن سإومصطفح عليقه بنام سياه صحابه ر حیم پار خال اور صادق آباد میں بھی دیو بندی المجمن سیاہ صحاب کے زیر اہتمام یوم صدیق اکبر رضی

الله عند بریوے اہتمام ہے جلوس نکالا حمیاجتانچدا مجمن سیاہ مصطفے رحیم یار خان نے دیو بعد کی علاء ہے جواب طلبی کی کہ متاوعید میلاواللی علیہ کا جلوس نا جائز کیوں ؟اوروصال صدیق اکبررضی

الله تعالی عنه کا جلوس جائز کیوں ؟اس پر المجمن سیاہ صحابہ کے دیوبندی علماء پر سنا ٹا چھا گیا۔ البت

مولوی محمہ بوسف دیو یک کی نے ذراہت کی اور المجمن سیاہ صحابہ کے مولوی حق نواز جھی کا دغیرہ پر

بدیں الفاظ فتوی عائد کیا کہ "لوگول نے ایک محاندازے محابہ کرام کے دن منانے شروع کر دیے ہیں جو کہ صرت کبدعت اور شرعانا پندیدہ فعل ہے نہ بی شریعت مقدر میں اس فتم کے جلوسوں کی اجازت ہے اور ندی علماء دیورے کاان جلوسوں سے کوئی تعلق ہے۔اللہ تعالی ان (حق

توازد بعدی فیره) کوبدایت دے کربد عات کے اخراع کی جائے سنوں کوزندہ کریں "(مولوی محر يوسف دار العلوم عثانيه) ريك نمبر لي ر ٨٨ر حيم يارخان بتاريخ ٣٣\_ جرادي الاخرى و٠٠١ ه

مصداق: مد می لا کھ یہ بھاری ہے گوئی تیری

مولوی مجریوسف دیوری کے فتوئی ہے ثابت ہو گیا کہ دیوری کا گلت گلر کی المجمن سیاہ محابہ اور بالخضوص اس المجمن کے لیڈر مولوی حق نواز بھتھ کی اوران کے دفقاء کمر اووجہ عتی ہیں جنہوں نے صر تک بدعت وشر عانا پہندیدہ فعل اورجہ عات کے اختراع کاار تکاب کیا ہے۔ باعد مولوی یوسف دیوری کے علاوہ باقی تمام علماء دیوری سر فراز گلھڑ وی، عنائت اللہ مخاری اور ضیاء القاسی دیوری کی علاوہ باقی مولوی حق نواز دیوری کی شریک جرم ہیں۔ جنہوں نے سیاہ اور ضیاء القاسی دیوری مظاہرہ پر اپنی عاموشی سے کماز کم نیم رضامندی کا خبوت دیا۔ فدکورہ تمام صحابہ کے بدعات کے مظاہرہ پر اپنی عاموشی سے کماز کم نیم رضامندی کا خبوت دیا۔ فدکورہ تمام

صحابہ کے بدعات کے مظاہرہ پراپی خاموشی ہے کم از کم نیم رضامندی کا ثبوت دیا۔ ند کورہ تمام نا قابل تر دید حقائق و شواہداور حوالہ جات ہے فرزندان مجدود بید تغیر مقلدین دو بیدتدی علاء کا دور خامنا فقائد کر دارواضح ہو گیا۔ کہ ان لوگول کو محض شان رسالت وولایت ہے عداوت کے باعث میلاد شریف اور عرس و گیار ہویں شریف ہے عناد ہے اور خود سافتہ جشن دیو ہدعات.

المحديث سے انسين كوئي تكليف نسين۔

نوٹ : یوم سدیق اکبرر منی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کیم بحر م ۱۳ میں ہے کو دیویندی انجمن سپاہ صحابہ نے ملک بھر میں یوم فاروق اعظم رصنی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منایالور جلوس بھی ٹکالا۔

# جشن غير مقلدين بزعم خوليش"المحديث":

متکرین شان رسالت و مخالفین جنن میلاد و جلوس مبارک کے فریق اقال علاء دیو بعد کے صد سالہ جشن دیو بعد کی تفصیلات ملاحظہ فرمانے کے بعد فریق دوم غیر مقلدین کے جشن و جلو سول اور دیگر بدعات کا بھی باحوالہ تاریخی بیان مطالعہ فرمائیس اور ان لوگوں کی شان رسالت دیشنی کا تدازہ

لگائیں۔ اہمامہ"ر ضائے مصطفیٰ جمو ہر انوالہ نے جشن غیر مقلدین کے موقع پرای وقت تازہ متازہ

بعوان"اے كياكي " تحوير كياكه: " غیر مقلدین المحدیث کے شرک دید عت پر جنی اصولوں کے تحت روضہ ء نبوی ﷺ کی زیارے کے لئے مدینہ مور ہ کا "هدر حال" مجی شرک و معصیت ہے۔ عرس ومیلادو گیار ہویں و غير وكيلية وقت دون كالعين وابهتمام بحي بدعت وناجا تزب- اور جشن عيد ميلاد النبي يتلفغ كي عظيم الشان تقريب يرجلوس وجهنذ يول وغيره كالبتمام بعى اسراف وبدعت لورب ثبوت ب-مرر عكس اس كے " قائد الحديث "حسان التي ظمير كى قيادت ميس" جمعيت المحديث "فدار

ایریل لا ۱۹۸۷ء دو جمعة المبارك كانفین كرك موچى دروازه لا بدريس كيثر اخراجات ك ساتھ جلسه عام كاانعقاد كيابه مختلف علا قول اورشهرول سے جھنڈول كے ساتھ جلوسوں كى صورت ميں

مویی دروازه لا بور سینے کا اہتمام وا نظام کیا۔ اور مویی درروازه لا بور کے سفرو "شدتر حال" ك اخبارات واشتمارات من مسلسل اعلان كيا كمياكد:

- چلوچلونه لا بورچلو موچی دروازه لا بورچلو

کویاجو موچی دروازے نہیں گیادہ الجحدیث شیں رہااور ۸ ا۔ اپریل کوسب سے یو ی بدعت کا ار تکاب یوں کیا گیا کہ "اہلحدیث مساجد میں نماز جمعہ کاناغہ کر کے اور مساجد کو بے آباد کر کے مو جی

دروازه ش نمازجعه كاابتمام كيا"\_(جنك لا بنور ۱۵\_ايريل ۱۹۸۷ء)

ب كوئى المحديث !-

جو موچی دروازه لا مورکی ند کوره بدعات داسر اف ادراس پر مشتر او تال و فو ثوبازی کاجواز و ثبوت

قرآن وحديث عيش كرے يا جران سبب ثبوت د غلط اموركي انجام دى كے بعد روضه ء

نبوی ﷺ کی زیارت، عرس و میلاد و گیار ہویں کی نقاریب اور جلوس میلاد و جھنڈیوں و غیر ہ کے

خلاف اپنی فتوی بازی واپس لینے کا علان کرے ،ورند یک سمجھا جائے گاکہ ان لوگوں کی طرف۔

خود جشن منانالور جشن ميلادو جلوس مبارك كے خلاف فتو كابازى كرنا كفن شان رسالت بے وشنى پر بن ہے۔ والعياد بالله تعالىٰ۔ جشن لا جور :۔

کے علاوہ فیر مقلدین نے مختلف مقامات پر جلسہ ء عام کے نام پر جشن مناتے کے علاوہ

ے مداوہ میر سندین سے سعت سامات پر جسد میں ہے۔ اس مات سارہ میں ہے۔ اس مات سے مدارہ میں موجود میں مات سے مدارہ م گو خرا توالہ میں ہی ۱۹ می ۱۹۸۷ء کوبالخصوص جلسہ عام کے جشن و جلوسوں کا بہت اجتمام کیا۔ اور جلسہ ء بَدائیں فوٹوبازی چناہے بازی و تالی جانے کے ملاوہ و ڈیو قلمیس بھی تیار کی کئیں "۔

(روزنامه نوع وقت ۱۰ الد می ۱۹۸۷ء)

غیر مقلدین: -بے ظیر گردپ کے ند کوردا عمال نامہ کے بعد ان کے میال فضل حق د کلصوی گردپ کا عمال

ے ہر روپ سے دوروا قال مارے الا ان سے سیال ان ان موں روپ ہو مار ساجھی لاحظہ اور

۸۔ اگست ۱۹۸۷ء پر وزجعہ مرکزی جمعیت الجوریث پاکستان کے مولانا معین الدین لکھوی - سے ظریعلا میں فضل حق میں میں سے حق افوال سند قدم میں اور دیا ہے۔

اور جمعیت کے ناظم اعلیٰ میاں فضل حق ایک روزہ دورہ پر گوجر انوالہ پہنچے تو پل نسر اپر چناب پر کارور جمعیت کے ناظم اعلیٰ میاں فضل حق ایک روزہ دورہ پر گوجر انوالہ پہنچے تو پل نسر اپر چناب پر

مر كزى جميت المحديث ، مركزى جميت شان المحديث اور جميت رفقائ اسلام كے سينكرول

کار کوں نے علاء کی قیادت میں ان کا شائد اراستقبال کیاادر اشیں جلوس کی شکل میں جامع مجد کرم ہاڈل ٹاؤن لایا گیار استدیش شیر انوالہ باغ کے قریب خاکسار تحریک کے ایک دستہ نے سالار اکبر غلام مرتعظ اور عتائت اللہ کی سریر ان میں ان را بنساؤں کو اکیس گولوں کی سلامی دی۔شرکاء

البر غلام مر مط اور عزائت القدى سرير التى يس الن رائيساؤل اوايس الولول في سلاق دق- سر 66 جلوس پاكستان كے قومي پر جم اور جمعيت المحديث كے جمنڈے اٹھائے ہوئے تقصيعد نماذ جعد جمعيت شان المحديث نے معجد مكر م سے شريعت بل كى جمايت ش ايك جلوس ثكا لاسيد جلوس

بھیت میں اور دورہ ہے جو حرم سے سریت میں مایت میں بیت اور الان اللہ اور الان اللہ اور الان اللہ اللہ اللہ اللہ مر کار دوؤے ہو تا ہوا جامعہ اشر فیہ میں پیچ کر جلسہ عام میں شامل ہو گیا۔ (روزنامہ نوائے وقت جنگ مشرق لاہور ہے۔ ۱۔ اگست لام 11ء)

عظرين جشن مياا دوجلوس مبارك كاند كوره اعمال نامه اور تاريخي دستاويز مصداق:

داشتہ آید بھر۔اپنیاس محفوظ وؤ ان نشیس رکھنے کے علاوہ ما حقد فرمائیں۔ک ان لوگوں کے بال

ا پنے لئے اور اپنے مولو یوں اور لیڈرول کے لئے ہر طرح شان و شوکت ، جشن و جلوس ، گولوں کی سلای اور جھنڈے و فیر ہ تکافات ورسومات سب یکھ جائزورواہے۔ مگر نجدی و بویند کی و حرم میں پایندی ہے۔ توصرف جشن عید میلادالنبی ﷺ کے جشن وجلوس مبارک پر۔ ہے کوئی مفتی وزید و د بیں برجوا پٹی دو عملی و دور کلی اور اس دو ہرے معیار کی کوئی دلیل کتاب وسفت سے چیش کرے۔جس كامنافقاته خور يربوا يرا پيگينده كياجا تاب- تحت ب-الي نام نماد مسلماني و توحيد يرتني ير-

والعياذبالله تعالىء

ہم نے اخبار کی بیانات در ہو تھک سے المحدیث کے جشن وجلوسوں کے جوحوالے دیے ہیں۔

اشيں المحدیثول کے ترجمان ہفت روزہ"الاسلام"لاہور نے ۲۵۔ اپریل اور ۱۷۔ متی ۱۹۸۷ء میں اور مفت روزو" المحديث الا مور في ٨ \_ اور ١٥ \_ أكت كي اشاعت مي محى تقل اور تسليم كيا ب-

بلعد"الاسلام" نے تو يمال تک تکھاہے كد موچى دروازه كے تاریخى جلسدكى تياريال تقريباً تين

بفتوں سے جاری تھیں۔ اور عید کے جائد کی طرح ہر تاریخاس انتظار میں گزررہی تھی

بالاً تحر ٨١\_ ابر بل كا فالب ايك نياولول اورايك تى روشنى ك كر طلوع بول (الاسلام ٥ ٣- ابريل

(r: 00 =19Ay

منكرين ميلاد :

کدون رات ایک کرویاجائے۔ اور عید کے جائد کی طرح اس کا انتظار کیاجائے۔ اور ۸ ا۔ اپریل یوم جلب كا قاب ك طلوع كوف ولوك اور في روشنى س تعيير كياجا ف ليكن يوم عيد

جلوس مبارک کی شان ر سالت ہے عداوت اور از کی شفاوت وا ندر ونی خباشت کا بھی کو کی ٹھکانہ

ب كد ١٨ داريل (ك الكريزى تارخ) كو جلسه والجعديث ك لئ توالي تياريان اور مركر ميان

ميا دالنبي عَنْ كُ موقع ران لوكوں رِمُر دنى حِماجائے۔لفظ عيد كے استعال ہے لے كر ہر چز

روشنی کی بجائے منکرین کی موت و تباہی کا پیغام لے کر طلوع ہو۔ افسوس ہے اٹسی ہٹ د حرقی و کور <sup>پش</sup> ہے۔ولا حول ولا قوّة الّا بالله المحديث: ك ايك اور ترجمان بفت روزو" الاعتصام" لاجور في ٢٦ من الا ١٩٨٥ كى اشاعت من الكها زے ماہ رمضان والماء كدچوں مبع عيداست برشام او

کوید عت وشرک کی عینک سے ویکھناشر وخ کر دیں۔اور ۱۲۔ ربع الاقل کا قباب سے ولو ۔ اور تن

أنصاف يبند:

حفرات غور کریں کہ اس ترجمان المحدیث نے کس وسیع القلیبی کے ساتھ ماور مضال کی ہر شام کو مسج عید" قراروے کر عیدالفطرے پہلے ہی ماہ رمضان میں بوری تمیں عیدین ذا کدمنا

واليس بين اوريهان انهين اينابيه كليدياد تهين رباكه اسلام مين صرف دوعيدين بين النذاكسي تیسری عیدی کوئی تخوائش نہیں۔جس کلید کی آڑیں عید میلاد النبی علیقہ کے خلاف حبث باطنی کا

اظهار كياجاتاب كويااكر ضدوعنادب تؤصرف حبيب خدا عظف كاعيد ميلاد س جس كي طفيل

بنول"الاعتسام"رمضان كى برشام بھى سىم عيد ہے۔

عيد كاسال :

" قنانه كنكن بور موكل بين ٢- منى كو عظيم الشان تاريخي جلسه موله رنگ ير حجى جهندٌ يول اورانيجي كى سجاوث في عيد كاساسال مار كها تقا" (الجحديث لا مور ٢٢\_جون ١٩٨٥ع) "المحديث" كي الول اكرايك عام جلسه والتي كوبلا ثبوت رنگ ير محل جهندُ يول ب سجانا جائز ب\_

اس میں کو فیاد عت وضول خرچی نہیں، تو میلاد مصطفی عصفے جیسی خصوصی تقریب کے لئے

عائل میلاد کاانعقادو سجاوٹ کیے ناجائز ہو سکتی ہے اور اگر ایک عام قتم کے جلسے کوخوشی سے" عید كاساسان" بالإجاسك بواس عدرجماده كرميلاد الني علاقة كى تقريب كونمايت خوشى ك باعث عيد ميلاد النبي عَنْ كُول نبين كما جاسكنا؟

زنانه جلوس :

(تحريك نظام مصطفى كروران) كوجر انواله شريس خواتين كے تمام جلوس مدارس المحديث ے نظر (الجدیث لاجور ٢ جور في ١٩٤٨ء) ٠٣٠ مارچ عرع ١٩٤٥ كروز مفتى محود كى زير

صدارت قومی انتحاد کا فیصلہ تھاکہ آج خواتین کا جلوس نکالا جائےگا۔ سواتین ہے فاطمہ جناح روڈ ہے جلوس كاً غاز ہوا۔ جلوس میں سب ہے آھے دیم ابد الاعلیٰ مودودی تھیں۔ ( ہفت روزہ ایشیالا ہور

٣- اربل ع ١٩٤٤)

کیوں جی: قوى اتحادے داستہ المحديثو۔ ديوبتد يو۔ مودود يو ،اگر يم يے 19ء ميں فظام مصطلع علي كئے كے لئے

زنانہ جلوس بدعت ونا جائز نہیں تھے۔(حالا نکدان میں بے پر دگی نعر دبازی اور تالیاں سب کچھ تھا۔) توبعد میں میلاد مصطف معطف کے مروان جلوس کیول بدعت دیاجائز ہو گئے۔ ؟ حاجی حق حق

> نے کیسی حقیقت افروزبات فرمائی ہے کہ: تم جو بھی کروبد عت وا پجادرواہے

اور ہم جو کریں محفل میلا دیراہے

#### ١٢ ـ رئيح الأوّل:

مسلك الل حديث كرتر جمان مفت روزه "المحديث" فيعوان" قديم محاكف كي كواي لكعاب كه ..... "كادت من أيك كتاب بعوان" كلكي او تاراور محد صاحب" منظر عام يرآني .... اس کے مصنف الذ آباد یو نیوزشی سنسکرت کے ریسر چ سکالر پنڈٹ دید پر شاد لوپاریہ ہیں۔ اور اس پر

آخد ہندو پنڈ تول نے تصدیقی نوٹ لکھے ہیں۔اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

· "كلكى او تار (عالم انسانيت كآخرى نجات د بنده بر گزيدني )كو فرشتول ك ذريع مده

مبیاموگ۔ حسن دوجاہت میں دہ بے مثال ہول گے۔ ان کا جسم معظر ہوگا۔ وہ مینے (ربع

الاقال) کی ۱۲ ستاریخ کوپیداہوں گے۔ وہ شہوارہ ششیر زن ہوں گے "۔ بد میان کرنے کے بعد پنڈت دید پر شاداس نتجہ پر پنچ ہیں کہ موصوف آنخفرت علیقے کے طلادہ اور کوئی نمیں ہے۔ "(ہفت روزہ المحدیث لاہور ۹۔ اگت ۱۹۸۵ء)

سحان الله: غیر مسلموں کی نمانی ا ن کی پیشین گوئی کے مطابق "المجدیث" کی تقید ہیں ہے شان

غیر مسلموں کی زبانی ا ن کی پیشین گوئی کے مطابق "ابلحدیث" کی تقدیق سے شان مصطفوی ﷺ کا کتا عمد حدیان ہوا۔ جس میں بید تقر سے بھی آئی کہ ۱۴۔ رہے الاؤل ہی ہوم میلاد النبی ملک ہے۔

کہ غیر مسلموں کی پیشین گوئی و 'کہلحدیث ''کی تصدیق کے مطابق تو یوم و لادے کی ۱۲۔ تاریخ ہو لیکن مسلمان کملانے اور بعض المحدیث ہے والے خواد مخواداس میں انتشار وافتر اق کا موجب مقدمات مسلمات کملانے اور بعض المحدیث ہے۔

'ش.۔'' مولدِ خیر البریہ'' میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلدنے لکھاہے کہ 'شب ولادت مصطلے میں کوشک کسریٰ حرکت میں آبار آئش فاری جھے 'گئی( حضر سے آمنہ ) نے زمین کے مشارق ،

مصطفا میں کوشک کسری حرکت میں کیا۔ آئشِ فارس بھر مگی (حضرت آمند) نے زمین کے مشارق و مفارب کو دیکھانیز تمن جھنڈے ویکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک پیٹ کے بہر

مفارب او دیلھانیز من جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں ایک مفرب میں اور ایک ہشت کعبہ پر۔ جب حضر ت ہمراہ نور کے پیدا ہوئے دیکھا نوآپ سجدے میں ہیں اور انگلی طرف آسان کے ''۔ ''۔

مزید تفصیل اس مستقل تصنیف" شامه عزریه من مولد خیر البریه "میں پڑھیں اور" الجاحدیث " بھی اس طرح میلا دِمصطفیان کریں۔ خدا ہدایت دے۔ سو

#### نمایت کارآمدومیاد گار تاریخی حوالے: ۲۳۔ماری ع ۱۹۸۶ء کادن یوم قرار داد پاکتان کی مناسبت نے تو یاد گار قابق۔ تراس دن غیر

مقلد وبادوں کی جمعیت الحدیث " کے جلسہ و لا ہور ( فوارہ چوک قلعہ مجمن عظمہ ) میں ہم کے مقلد وبادوں کی "جمعیت الحدیث " کے جلسہ و لا ہور ( فوارہ چوک قلعہ مجمن عظمہ ) میں ہم کے

زیر دست د حماکہ سے دہاند ل کے لیڈراحسان اللی ظمیر اور حبیب الرحمان بروانی آف کا مو کی سے۔ سمیت: س دہاند ل کی نمایت عبر نتاک ہلاکت اور ۱۰۰ کے قریب زخی ہوئے والول کی بادیں

وبارول کا حجاتی تحریک کے باعث می ۲۳ ساری دوہری یادگاری کیا ہے۔ اس تحریک کے

دوران منكرين شان رسالت وعيد ميلاد النبي علي كاف كوشنول ني ايناد بالى قد بب اور بالخنوص شرك ديدعت ك سارك فق بالائ طاق ركه كر جرجائز وناجائز اور اخلاقي و فير اخلاقي طريقة ساحتجاجي مظاهر سك كاروكى بعى اخبارتان شخص سے مختی نہيں۔

يهلي

تو یک ہے کہ ان کا خاص ۲۳ ساری کو یو م پاکستان کے مقررہ موقع پر جلسہ کرنائی سر اسر بدعت تھالوراس جلسہ بین نہ صرف فوٹو سازی دکیر دہازی ہوری تھی بلحہ با تاعدہ دؤیو قلم بھی حوائی جارتی تھی ( جے اب بھی دہائی موقع بھوقع مختف مقامات پر دکھاتے اور دکھے دکھے کر روتے ہیں کہ جو سر اسر جرام دبدعت فعل تھالوراس شدید بدعت کا ار ٹکاب کرتے ہوئے دہائی مونوی سم

ہیں)۔ جو سر اسر حرام وبد عت میں تھالور اس شدید بد عت کاار تکاب کرتے ہوئے وہائی مونوی ہم کے وجھا کہ سے سوت کی آخوش میں پیٹی گئے۔ اور بین میلاوشریف کوبد عت وشرک قرار دینے والے وہادوں کے جو ٹی کے سولو کی اور لیڈر بین سوت کے سوقع پرنہ صرف اس صرح قبادت و شناعت میں خود ماوٹ ہوئے بلحد وہادوں کواس گناہ میں مسلسل جھار کھنے کے لئے اپنی شرک و

> بدعت کی بید زین یاد گارباتی چھوڑ گئے۔ کئے والے نے کیاخوب کماہے کہ ! جب سر محشر وہ پوچیس کے بلاکر سامنے

کیاجواب جرم دو کے تم خدا کے سامنے

#### یادرے:

کہ فوٹو صرف بدعت و گناہ کی تمیں بات علاء الجندیث نے اے شرک تک قرار دیاہے۔ چنانچ "جماعت الجندیث" کے ترجمان بفت روزہ" الاعتصام" لا بور نے مفتی واعظم سعودی عرب حبر العزیز بن باز کا فتو کی بدی الفاظ شائع کیاہے کہ "فوق منا الوراس کی پشدید کی باعث لعنت ہے ..... اس تعلید اور کفارو مشرکین کے کر دار نا نبجاری سر موفرق ضیں۔ وہ (فوٹوباز) از سر فر شرک کا دروازہ کھول رہاہے اور کفر کے ذرائع وہ سائل کو روائے دے رہاہے ... جس طرح محی جرم کا کرنا حرام ہے۔ باس طرح اس کا تھم دینایاس پر رضامتدی نبی حرام ہے ... اور جو کوئی بوجو د

قدرت انكار اوراظهارين ارى ك كناه وكي كرخاموش ربتاب توده كناه يم عمب قونو رافراور

وؤیو فلم ساز ( کے حکم میں ہے۔ایباشیطان اخرس ( کو نگاشیطان ) کہ ایر کا بحرم ہے "۔ ( ہفت روزه"الاعتصام "لا بورا٣\_٢٨\_جولا ئي ٨٤ واء) نیز لکھاہے کہ یو کا یو گابد عمول میں ہے ایک میہ بھی ہے کہ کی جاندار کی تصویر پہائی جائے (الاعتمام ١٥ مكى ١٨ ١٤٥) ىلى تىس احسان الني ظبير كى زعد كى بيس عنحى طور يران كانام ليكران كے متعلق بالحضوص اور ديكر فو ثوباز علاء المحديث اورباتصوم كيس يحيزوال المحديثول ك متعلق بالعوم" الاعتسام" في لكعاكه علاء المحديث كى تقارىر كر بالصور كيست وحراد حرفرو خت مورب ين-ان جيد علاء ك كيسول ر فوٹود کیے کرد کھ ہواکہ جس چزے قرآن وحدیث کی روشن میں ہم لوگ قائل نیس آج وہ چز ہمارے علماء میں رائج ہور بی ہے۔ حالا تک قاریر کے کیسٹوں پر جید علماء کے فوٹو کاجواز شیس بن سكك" (الاعتسام ٥ ار نوم ر ١٩٨٥ء) يزيدوشمر سيدر: علاء المحديث وديوردك بيشوا مولوى اساعيل وبلوى نے لكھاب كد "قصور يهانے والے كو ویغیرے قائل کاسا گناہ ہے تو (الندا)وہ بزیداور شمرے تھید ترے کہ انہوں نے پیغیر کو نہیں مارا بلحد تِغِبرك نواے كولورلمام وقت كوكه تِغِبر كانائب تما" (ملخصاً تقويت الايمان ص ٨٠) خدانی د عویٰ : "تصویر بنانے والا (مصور و فوٹر کر افر) پر دے میں خدائی کاد عویٰ کر تاہے کہ جو چیزیں اللہ نے مائی بیرے۔ ان کی مثل سانیکاار ادو کر تا ہے۔ دواہے ادب ہے "۔ ( تقویت الا عمان ص ٨١) الاعتصام و تقويت الإيمان : کے ند کورہ فقادیٰ کی روشنی میں فوٹوبازی تصویر دفلم سازی اور اس شدید و عیدوشر می جرم کے مر تحب مولو یوں کے متعلق نصر بحات پڑھ کراندازہ فرمائیں کہ میلاد مصطفیٰ علیہ التحبیہ والثناء کو محض عداوت قلی و خب باطنی کے تحتید عت وشرک قرار دیندواوں اور الن کے ہم نماد
قائد کیتا المحدیث کا چنام واحمال کیاہے ؟ وہ میاد مبارک کے توہم ہے بھی الرجک ہیں۔ یکن
خودنہ صرف ۱۳۳ساری مناتے بعد قولوبازی کے باحث میں شرک دید حت کی حالت میں ہم کے
د حاکد کے باحث و نیاہے کوچ کر جاتے ہیں۔ جو بھی آموہ خاتمہ کی علامت ہے ذکہ خاتمہ بالخیرک ۔
اور والله اعلیم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اوگون کی ای دو عملی و منافقت اور شان رسالت و
د الایت اور میلادد شمنی کے باحث ہم کی صورت میں ان پر قر النی نازل ہوا ہو۔ والعیاذ باد شر تعالی۔

## اعتراف مير ؛

جش عيد ميلاد التي عَلَيْكَ ك جلسه وجلوس اور الجسنت ك ديم معمولات وامور خيرك الك ايك بهلوي شرك ويد عت كافتوى لك في الك ايك جيز كاصر ح ثوت طلب كر في الول كي ايك بهلوي شرك وي الول كي ببلوي شرك وي الول كي ببلوي الك كرد كا وي البلائ توم ك ايك عن وهاك في ماد ع ملك كى كايا لجث كرد كا و دى البالي

مر فی الوں کی اود احجاج میں جلے کریں، ، جلوس نکالیں، کفن بوش اور کفن پر دوش جلوسوں کا اہتمام کریں، حق کہ بھوک بڑر تال بھی کریں، تویہ سب پکھ جائز اور نقاضائے توحید و حدیث کے بھی مطابق ہے۔نہ کی بات پر شرک و بدعت کے فتو کی کا خطر ہے اور نہ بی قرآن و حدیث ہے۔

سن مطال ہے۔ کا مطال ہے۔ کا است پر سر العبد سے وال سر مہدور میں رور الدیں ۔ اپنے جلسوں جلوسوں اور بھوک بڑتال و غیر وکا ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرور تہے۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ سرنے والے مولویوں اور لیڈروں ہے جبت و تعلق ہے۔ اس لئے ان سے تعلق بلاخوف و خطر سب مکھ کرام ہاہے۔ اور مختلف رنگ د کھارہاہے۔ مگر جیب خدا مجر علی کے ک مجت و

يدجو بھي كريس بدعت وايجادرواب اور ہم جو کریں محفل میلاد ٹراہے (اور) اعطحصرت فاصل بريلوى عليه الرحمة في اس حقيقت كوالن الفاظ مي ميان فرماياب كه : ووسبب عظ باراتوع عر كر فيض وجودى مرام ما مع تھ كوكھائے سے ستر تيرے دل مي كى سے طارب ا بيخ مُر دول كى ياد من جلسول، جلوسول اوران كران نعرول كى بدعات كو توسب وبايول تے مشرف به توحيد كرلياب كه - " طامه تيرے خون سے انقلاباً سے گا" "جب تك مورج جا مدر كا- يردالي ترانام ركا" (روزنامه نوائے وقت لا بور کیم آگست کا 1914ء) یہ سب کچھ بخد کاوہالی فر بب کی روت مراہ رہ عت دے جوت ہے۔ اور تیر ااور تیرے کے لفظ سے بصیغہ ، ندا مر دول کو پکار نا۔ ان سے خطاب کر نالور الل قبور کے سلم و سننے کا نظر میدر کھنا وہانی تو حیدے نقط ، نظرے قطعاشرک ہے۔ حمر غیر مقلدول کی نئ کلیابیٹ نے ابن سب چیزول كوسير جواز مبياكر دى ہے۔ورندان جلوسول نعرول اور مردول كو بكارے كاو بالى فد بب كوكى جوڑ اور واسط ی نسیں۔ مگر شریعت شایدان او کول کے نزدیک خالد تی کا گھر ہے۔ کہ جمال جو چاہیں۔ من مانی کریں اور ہیر انجیسری کے کرتب د کھائیں۔ بھر حال بھوک ہڑ تال کی بدعت کو تو " شخصم الجحديث " بحي رواشت ضيس كرسكا-چنانچه جماعت الل حديث كے خصوصى ترجمان بغت روزه" تنظيم المحديث" نے واشکاف طور پر لکھا ہے کہ ۲۳۔ مارچ کے ہم کے حادثے کے .... ملسلے میں جواحتجاتی مظاہرے

عظمت اوراخلاص و تعلق سے چو تک ول خالی ہیں اس کئے آپ کے میلاد مبارک، محللِ میلاد،

جلوس ميلاد، صلوة وسلام، نعت ياك ونعره ورسالت غرضيك محبوب كا نئات كى محبت وخوشى

اور عزت دشان کی ہریات میں شرک دید عت اور حرام و محناه کا خطرہ " ہوتا" نظر آتا ہے۔ ای لئے تو

ہوئے۔ان میں ہے بھن مواقع پر شر پہندوں نےان کارروا ئیوں کودوسری طرف موڑویا تھااور مچھ توڑ پھوڑ کی کارروائیاں ہو تمیں۔اشیں بھی جماعت کے سجیدہ طلقوں نے پند شیں کیا تھااور صدائے احتجاج بدر نے اتفاق رکھنے کے باوجوداس متم کی کارروا کیول کی انہوں نے ندمت ك تقى اى طرح بهوك برتال كالقدام ب أكرچدا على جمهوريت كى طرح مشرف به اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے لین ہم عرض کریں گے کہ پھر بھی اس میں مشاہدے کار کا پہلو پایاجاتا ہے کھوک بڑتال کابانی گاندھی تھااور اب بھی بیبالعوم اسٹی لوگوں کا حرب ہے جودین سے بي بمر مادين سے به تعلق جيں۔اس لئے اس كى تحسين مشكل ہے۔ ہم اپنے دوستول اور بزر كول ے عرض کریں گے کہ دوائے جذبات کے اظہار میں ان رویة ال اور طریقول سے اجتناب، تیں جو كا فروں كے ايجاد كروہ بيں ياہے وينول كاشعار بيں۔ (بفت روز و تنظیم المحدیث لا ہور ١٢-٢٣- يولائي ع ١٩١٥) ہے ہے منکرین میلاددنام نمادالجدیثوں کے کرواراور عمل بالحدیث کا مظاہرہ۔ کہ خود جلوس نکالیں، جلوسوں میں شرپیندی اور توڑ پھوڑ کی کارروا ئیاں کریں، جمہویت کی بدعت کو مشرف بداسلام کرنے کی کوشش کریں حقی کہ گاند حی کی پیروی میں بھوک بڑ عال کر کے ب وينول كاشعارا بنائيس اوركفاركي مشابهت كريس توانيس كجد فرق نيس يرتار تكر ميلاومصط علي ك نام يى ب ول جل جاتا ہے۔ جلوس عيد :

#### زندہ نبی علیقے سے جلوس عید میلاد مبارک کے متکرین" تحریکی دہات ک "پراپنے مردہ مولو یوں سے مسلسل دیے دریے جلوسوں کا بھوت ایساسوار ہواکہ انہوں نے عیدالفطر اور

مولو یوں کے مسلس و پے در پے جلوسوں کا بھوت ایساسوار ہواکد انسوں نے عیدالفطر اور عیدالذھنی دونوں عیدوں کے موقع پر بھی تاریخ اسلام دخود" تاریخ اہلحدیث "میں پہلی مرتب اپنے مولویوں کی یاد میں جلوس نکالا۔ چنانچہ عیدالفطر بحث ساچھ کے موقع پر اخبارات کی تفصیل کے علاوہ عیدالاضحی کے موقع پر روزنامہ نوائے وقت لاہور ۱۰۔اگلت عرام اء کی اشاعت کے مطابق

علاوہ حیدالا کانے موں پر روزات رہے۔ المحدیث یو تھے فورس موجرانوالہ کے زیراہتمام عیدالا تنفی کے روزمر کزی عید گاہ المحدیث حافظ

آبادروؤ \_ احتجاجی جلوس نکالا حمیا"

كياكونى المحديث:

اس کا جوت چیش کر سکاے کہ اگر جلوس مید میلادید عتب تو جلوس عیدالفطر اور جلوس
عیدالا مخی کیول بدعت نمیں۔ کیا قرون اولی میں شداء اسلام کی یاد اور احتجاج کے عام پر بھی اس
حم کا کوئی جلوس نکالا ممیا ؟ اگر نمیں اور یقیا نمیں۔ تو پھر عیدین کے موقع پر اس بد عب جلوس کے
مر محب وہائی کیا اپنے بی اصول کے مطابق اس بے جوت جلوس کے باعث بد می و جنمی ہوئی اسی ؟ اس موقع پر وہایوں کو صدیت : مگل بد عقم صلاً الله و مگل صلاً الله فی الناد۔
کیوں یاد نمیں آئی ؟

#### ۱۳ راگست:

۳۳ ۔ ماری فوٹوبازی، ظلم سازی اور جلوس عیدین کی بدعات کے علاوہ منظرین میلاد کی ایک اور بدعت کا علاات الما حظہ ہو۔ (اہلحدیث ہوتھ فورس ۱۳ اراکت ہوم آزادی کو ہوم احتجاج کے طور پر منائے گی۔ اس اسر کا فیصلہ الل حدیث ہوتھ فورس پاکستان اور جنجاب کے مشتر کہ اجلاس میں کیا گیا (جنگ، نوائے وقت لا ہور ۵۔ اگست عرامیاء) ۱۳ اراکت کو جامع مہد تھریہ چوک اہلحدیث سے بعد از نماز جو احتجاجی جلوس نکا لاجائے گا۔ (نوائے وقت ۱ راگست عرامیاء)

## کیااب بھی کوئی شبہ ہے؟

تم جو بھی کرو بدعت وا يجاورواب

اور ہم جو کریں محفل میلاد مراب

ييځ کې خو شي :

۳۳ ساری کے ۱۹۸۸ و کو لا ہور ہم کے دھاکہ یں ہلاک ہونے والے مولوی حبیب الرحمان
یزدانی آف کا مو کی کا ایک بی بیٹا تھا۔ جو ۱۹۸۵ و پی ہان کی زندگی ہیں جی بیس بی فوت ہو گیا۔ لور
انہوں نے بھن ہے گنا ہوں کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار دے کر انہیں مقد مہ ء تمل میں ہلوث
کرنے کی کو شش کی۔ جس میں وہ تاکام ہو گئے۔ لور پھر پچھ عرصہ بعد لولا دنرین ہے محروم بی دنیا
سے جل ہے۔ محرقد دت ربانی کے تحت ان کی موت سے تقریباً تمن ما وہ دی کے الیونا

### پر کیاہوا؟

اخبارات كاربوث كے مطابق مكرين ميلاد يعنى الجحديثوں يسب حد خوشى و مسرت كى المردور الله الدارات فوشى يس "جامعه محمديديوك الجحديث كوجرانواله بيس مضائى تقتيم كى كان" (جنگ الابور ٣٣ - بنون عوص الحديث يوته فورس كوند لا نواله كوجر نواله خاس خوشى بيس كان من مضائى تقتيم كى الور ١٣٠ - بنون عوص كى من مضائى تقتيم كى اور سيكر فرى نشرق المثاعت في يعدائش كے ميجزه قرار ديا (مشرق لا يور الله جولائى عوص كى بيدائش كے ميجزه قرار ديا (مشرق لا يور الله جولائى عرص المحدیث يوته فورس سيالكوث في جامع مهد الله و ديات الله و من جمعة المبارك كى اجتماع ميں مضائى تقتيم كى ۔ اور المحدیث يوته فورس كے اداكين في جوكام حبيب الرحمان تجويزكيا۔ اور كمايول معلوم ہوتا ہے جي كھ عرصہ بعد مولائا يزدائى الله عند الله و ١٣ - جولائى عرص الله علام مولائا يود الله و ١٣ - جولائى عرص الله المحدیث كی خد مت كے لئے دو نما يوں گے۔ مولائا يزدائى الله و ١٣ - جولائى عرص الله و روزنامہ نوائے و تت لا يور ١٣ - جولائى عرص اله

### ٹور نامنٹ

صبیب الرحمان یز دانی کی یاد میں والیبال شو تنگ ٹور نامنٹ ہائی سکول کی گر تؤٹر میں منعقد ہوا۔ اقتتاح میاں خلیل الرحمان ایم وو کیٹ نے کیا۔ (جنگ لاہو رق راگست عرف و ) مسلمانو! بهجانو!

یہ ب جدی د حرم اور غیر مقلدو بافی ند بب جس کے تحت حبیب خدا مثبہ ہر دوسر احضرت

محمد مصطط عَلِیْنِ کی پیدائش کی خوشی منانالور شیر چی تقشیم کرناد غیره توسب بدعت داسراف د ب ثبوت ہے۔ لیکن اپنے مولوی کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منانا، بیگہ جگہ کئی من کے صاب سے

منحائي تقتيم كرنامين تقاضائ تؤحيد وحديثيت ب-اور

كى ياديس محفل ختم قرآن وايسال ثواب توبدعت وناجائز ب\_ كيكن مر نے والے كى ياديس والى

بال تورنامنٹ جیسے کھیلوں اور ان کے انعقاد واہتمام وا فتتاح کیلئے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ نہ تحسى بدعت كالنديشب-

جلوه گری : علاوہ ازیں محبوبانِ خداکی ارواح کی و نیایس جلوہ کری تووبالی ند ہب میں ناممکن ہے۔ لیکن

صبیب الرحمان بزوانی کی اپنے ہینے کے روپ میں دنیا ہیں دوبارہ رو نمائی میں کوئی اشکال واستحالہ

:0.30 نیزید امر بھی قابل ذکر ہے کہ المحدیثوں کے بقول مولوی بردوانی کے بیٹے کی پیدائش بھی مججزہ ے حالا تکد ظاہر ہے اس میں معجزہ کی کوئیبات نسیں۔ قد مرق عدر میرا می طرح یون کی پیدائش

ہوتی ہی رہتی ہے۔ تگر چو نکہ بقول اہلحدیث اس بچے کے روپ میں بیز دانی صاحب نے دنیا میں دوبارہ رو نما ہو نا ہے۔ لنذااس لحاظ سے معاذ اللہ يہ يردواني كا معجزه ہو الور معجزه چو نك يغيبر كا ہو تا ہے اس لئے و عم الجحدیث کو یایز دانی صاحب سم کا نشانہ منے کے بعد روحانی ترتی کر کے الجحد یوں کے

صاحب مجزه وفيمران كندولاحول ولاقوة الآباند

مذكوره

تاریخی انکشافات و حوالہ جات کے علاوہ آپ تیر ان ہو کے کہ مولوی یزدانی کے بیٹی کی پیدائش کو ہا قاعدہ سر در کا کتات بھیلے کی ولاد تسباسعادت کے اعداد یک چیٹی کیا گیا ہے۔ بیٹی وہلاوں کو ولاد تسباسعادت کے اعداد یک چیٹی کیا گیا ہے۔ بیٹی وہلاوں کو ولاد تسباسعادت سے جتنی مخالفت اور چہہ ، یزدانی کے بیٹے کی پیدائش کی اتن می ازیادہ اجمیت دخوشی ہے۔ چتا نچہ الجوری ان کی شائع کر دھباتھ ویر کتاب مسمنی ہے "یزدانی کی موت الل دل پہلا کہ کی گرزی " بین الفی کی موت الل دل پہلا کی گرزی " بین الفی کی موت الل دل پہلا کہ کی گرزی " بین بعدوان" ولادت الن شیر رہانی " انکھا ہے :

#### ند كوره اشعار:

ہور ماہ حظہ کریں کہ جن اوگوں کو واد متباسعاد تاور نعت شریف پڑھنے پڑھانے ہے ج ہے۔ انہوں نے ایک چرکی پیدائش پر کس طرح اس کی "واد ت و میلاد" کے عنوان سے اس کی تا خواتی کی ہے اور اگر انسی آتا ہے دو جمال مقطقہ کی واد و تبال مقطقہ کی واد دت کی پاوآتا اور متا الحد کی
پیدائش پر کیو تکہ دہ جا الا قال شریف میں قوآتا ہے دو جمال مقطقہ کی واد دت کی پاوآتا اور متا الحد کی
نہ بسب میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پھر بیام کس قدر قابل فور ہے کہ مجوبان خداکو فیر اللہ قرار
دے کران کو پار نے ان سے امیدی ہوا ہے۔ کرنے اور اس کا داور اس کو جا اس کرنے کو شرک و بد عت
قرار دے دار اے ان سے امیدی ہوا ہو تا کہا نہ ندا ہو کر کے اس سے کس طرح آجی امید نی واسے کر

ه ۽ ين که :

تحدے كاميدين واستدين بمكو

يزداني كي قصيده خواني ؛

ند كوره كتاب يس يزداني صاحب كواس آيت كامصداق فحمر الأحماي كياب كد "جولوگ الله كي راه مي قل كے جائي، انس مردون كو باعددوزنده ين" نيزلكما بك فعامثله فيهم ولا كان قبله ـ يعنى يزوانى كى خل ندكونى ب،ندكونى يمل موا" نيزان كوكر يمان كريم يا في مرتبه لكين كے علاوها لن كى موت كو"مورج كے فروب" سے تعير كيا كيا ہے۔ وغير ذالك.

---

غیر مقلدول دباون ا کے مذہب کا خلاصہ اور جدی توحید کا کرشہ کہ جوبات دوسرول کے لئے شرك وبدعت اسراف وب فيوت وواي لخ بالكل جائز وكار أواب اي مولو يول لوران ك چۇل كى بھى زيادە سے زيادە خوشى د تعلق ،خاطر اور تعظيم د مبالغة ليكن محبوبان خدا سے زيادە سے زياد ہ لا تعلقي اوران كي توجين و تحقير و تنقيص \_ كيو نكه رسوائے زمانه ممتا خانه كتاب" تفويت الايمان "ميس

ائس تعلیم ی می دی گئے ہے کد: بمی در کے کی شان میں زبان سنبھال کر یولو ،جو بعر کی می تعریف ہوو ہی کرو،اس میں بھی

اختماری کرو"\_(ص: ۸۷)

"انسان آئی می سب معانی میں۔ جو مدالدرگ ہو ، وورد اعمانی ہے ،اس کی مدے معانی کی ی

تقظيم كيج ..... اورانبياء ،اولياء سبانسان عن بين اورية عاج اور ماري عمالي ان کی تعظیم انسانوں کی می کرنی چاہئے "(سلخصاص : ۲۳، تقویت الما بھان)۔

تقويت الايمان كيد مرده ول اقتباسات اوردوسرى طرف مولوى يزداني اورد يكر ماثرين، وحاكد عدم كے متعلق وباووں كى عقيدت واحساسات جلسه وجلوس، معوك برتال اورايك

نو مولود ع "الن يزداني" كباره مين ان كي خوشي و تصيده خواني پيش نظر ركه كر بر صاحب علم و انساف فیصلہ کرے کہ بجد یول وہادوں کااس کے علاوہ اور کیااصول ہے کہ محبوبان خداکی زیادہ ہے زیادہ کر دار کشی کر کے اپنے مولو یول اور مقتد لؤل کو زیادہ ہے زیادہ اہمیت دی جائے۔ بعتی الن کا اصل مقصدی میں ہے کہ محبوبان خدا کو چھوڑ واور بجدی موبابی مولو یوں کے چیجیے لگو۔ مسئلہ میلاد و ميار ہويں ہوياسكند تقليدو بيوت ،ان سب كى مخالفت ميں دراصل ميى بجدى روح كار فرما ہے۔ موقع کی مناسبت ہے وہادیوں کی طرف ہے میلا دالنبی عظیقے کی مخالفت اور امن ہز دانی کی خوشی منائے پر مولانا او انتور محر بشیر صاحب کو تلوی کی اس رباعی کو دوبار ہ و بہن تشیں فرمالیں تاکہ منكرين ميلاد كاحتقانه ومعائدانه كروار بميشرآپ كے پیش تظرر ہے كد\_ جوجة بويدا توخوشيان مناكي منصائی مشاور لڈو بھی آئیں مبارك كى برسوسائي غدائي محمد كاجب يوم ميلادآئ (عظر) توبدعت كے فقرے البيس بادائے خ ف آخر بلسل تعالی ہم نے جش عید میلاد النبی منطق اور جلوس میلاد مبارک کے حفلق حقیقی والزامی

مراطان م المسال م المسال من مير مياد و بن مين الران المار مير المران مياد مبارك من مين والران الور تاريخي طور پر حقائق وحواله جات كاليك ذخير و پيش كرديا بـاور منكرين شان رسالت و الفين ميلادك كرے ايے دلائل مياكرد يك اين كه انشاء اللہ تعالى الن كے جواب وہ

مجھی عمد دیرآ نہیں ہو سکیں کے اور یہ مختر و جامع مجبوعہ منکرین میلاد کے تلوت میں آخری منخ تابت ہوگا۔ کتاب ہذاکا یہ تاریخی و معلوماتی پہلواس کی اہمیت و حیثیت میں مزید اضافہ کاباعث ہوگا

کہ اس میں منکرین شان رسالت و خالفین میلاد کے نام نماد قائدین کا عبر نناک انجام بھی شاسلِ اشاعت کردیا میاہے کہ جنبول نے عمر بھر شانِ رسالت دولایت اور میلاد مبارک کی مخالفت کی

اشاعت کردیا گیاہے کہ جنہوں نے عمر بھر شانِ رسالت دولایت اور میلاد مبارک کی مخالفت کی اور اپنے اپنے جشن کے شادیانے جائے دوآ نافا فالیے السناک دعبر سناک انجام ہے دوجار ہوئے اور

ان پرائی جای وربادی مسلط مونی که میشد کے لئے نشان عبرت بن محق اور آخر وقت مند

د کھائے کے بھی قابل میں رہدالعیاق باللہ تعالیٰ۔

ان کے دخمن پولعنت خداک در خمن پولعنت خداک در خمیائے کے قبل نہیں ہے در خمیائے کے قبل نہیں ہے در کھائے کی ادر ب کی در کھائے کے قابل نہیں ہے۔

#### أف بيرعقائد بإطله

مسلمانوں کوبات بات پر مشرک مد عی کروائے والے بحد ہوں وہادوں کے عقائد باطلہ کے مليا يس جم يمانا جائي بي كدان كي شقادت وشان رسالت عداوت كايد عالم بكدان ك نزد يك ماه ميلاد القي عطافي منانا لورعت وناجائز ب ليكن ابنول كي موت كاممينه منانا جائزو طال ہے۔ محویاجس طرح شیول کے اتمی جلوسول کی ماپر شیعوں کا محرم مشہور ہور جش عيد ميلاد الني عصفے كے پر نوروپر سرور بيلوسول اور پر وگر اموں كى وجہ سے ريح الاق ل سنيوں ، يريلويون كاميية سمجها جاتاب أب اي طرح ٢٣٠ مارج ير١٩٨٠ كو قلعه مجهن عظم لا بهوريس وبادوں کے جلے میں سم کے و حاک کے باعث اپنے مرنے والوں کی باد منائے اور ان کا فم تازہ كرنے كيلے" تاريخ الجحديث" كے الواب و نصاب من تحريرا تقريرا عملاً و بايوں نے اپنے ليے ماہ مارج کوا تقیار کرلیا ہے اور اس بات کا عملاً مظاہرہ ہو گیا ہے کہ ڈید یوں ،وہان و کو جس طرح اپنے مولويول اور ليذرول سے عقيدت و تعلق باس طرح ان كے دلول بن شدر سول الله علي كى عقيدت و تعلق اور خوشى ب اورندى آب علي علي كالل بيت وشداء كربلا (عليهم الرضوان)ك عقیدت و تعلق کی دبادوں کے دلول میں کوئی مخبائش ہے۔

#### ورند كياوجه :

کہ ان کے مرنے والوں کی یادگار منانے کے لئے تو کھلی چھٹی ہو۔ جلسوں ، کا نفر نسوں کے انعقادا ہتمام و تداعی اور ممینہ وایام کے تعین و تقر راور دیگر لواز ہائے پُر شرک وبد عت کا کوئی سایہ نہ بڑے مگر توبدعت ك فتوى السيراوآك 

ای طرح :

ماهِ محرم آئے تو شداء کربلا (رضی الله عنم) کی باد منانے ، ذکر خر کرنے اور ختم شریف،

ايصال ثواب وغير وسب كوبدعت وناجائز قرار دے كر ممنوع قرار دياجا ہے:

بدعات المحديث

:5%

علامہ ظلیم کی رک پر ملک بھر میں احتجاجی اجتماعات منعقد ہو تھے۔ الل حدیث ہوتھ تورس کے

قائمقام جزل سيكر رئى يونس چوبدرى في كمائ كدمارج مين علامدا حسان الى ظمير اوران ك ر فقاء کی شمادت کا کیک سال گزر جانے پر ملک بھر میں احتجاجی جلے اور اجٹماعات منعقد کئے جا کمیں

گے۔ ۲۲۔ ماری سے ۱۳۔ مارچ تک ہفتہ ء تجدید عزم منایاجائےگا۔ (روزنامہ مرکز اسلام آباد

19\_ قرور کلم A)

۲۱ ـ مارچ:

روزنامہ"مر کز "کی ند کورور پورٹ کے مطابق مخلف مقامات پر شدائے الجحدیث کا نفر نس

اورا حسان کا نفر نس کے انعقاد کے علاوہ اسارچ کو ہم کے دھاکہ کی مقررہ جگہ پر ہالخصوص شمدائے المحدیث کا نفرنس متعقد کی محل اوراس سلسلہ میں دیگر اشتمار ات کے علاوہ المحدیث یو تھے فورس لا مور کی طرف ہے ایک سرخ رنگ کاباتھو برخونی اشتبار شائع کیا گیا جس میں ہم کے وحاکہ

من بلاك وز حى مو غوالے المحديث مولويول اور ليڈرول ك فوٹوشائع كئے كئے اور ٢٣ مارچ

کے اخبار جنگ، نوائے وقت وغیر و بی اس کا نفر نس کی ریورٹ شائع ہوئی۔

٣٣ مارچ كو بھى بالخصوص تاريخ ، جگه ، دان اور ايك عجد دو پسر كے وقت و لقين كے ساتھ

دونون كانظر نبول يس"الحديث" في محر يورشركت كى (يريس ديورث) مولوی حبیب الرحمان بردانی روؤ (ساد حوے )کاسکے جیادر کھنے کی تقریب زیر صدارت مولوی محمد عبد الله وغيره منعقد مو كی اور خطاب كيا گيا\_ ( نوائے وقت لا مور ٣٦ ـ ماريق ٨٨٥٠ )

مر نے والوں کی یاد میں خاص اجتمام سے کا نفر نس کی گئی اور اشتمار اے میں قائد کے روحانی بیٹو لا مور

چلو" کے الفاظ سے اس کا نفر نس میں شر کت کی تر غیب دی می اور قلحہ پیھن سکھ لا ہور کی ال

خانه ء خداير غير الله كانام: كوث، قاضى على يور چشمه رود گوجرانواله مي معجد حبيب الرحمان يزداني نام ركها كيا\_ ( بو منر

جعيت المحديث ٢٣ فرور كا٨٨ء)

: 202 /5

٢٩ مار ١٨٨٤ء كو نواع وقت اور ٣١ مار ١٨٨٥ء كر جنك اخبار مي ايك تصوير شائع

ہوئی ہے جس کے بیچے لکھا ہے کہ "امیر جمعیت الجحدیث مولوی محمد عبداللہ یزدانی روز کاستگ بنیاد

ر کھنے کے بعد وعامانگ رہے ہیں ''کمیاکوئی غیر مقلدوضاحت کرے گاکہ: 'ممی روڈ پر غیر اللہ کانام معین کرے ایے اہتمام سے تقریب کا انعقاد، مجر پھر نصب کرنے کے بعد اے سامنے رکھ کر

اس ير دعاكر نابد عت بيانسيس ؟ أكر نسيس تواس كاكونى ثبوت عدمت سيح وصرت ك بيش كيا

جلوس ومزارو فاتحه:

۱۴ \_اگست ۱۸۸ عبر وزجعه کامو کی منڈی میں یوم آزادی کی جائے یوم احتجاج منایا کیا۔ بعد

نماز جعد المحديث كى مساجد ب لوك جلوسول كى شكل مين مركزى جامع محد المحديث بنج-

جمال ہے ایک یواجلوس مولوی حبیب الرحمان بروانی کے مزار پر حمیا۔ اور وہاں فاتحہ خوانی کے بعد رامن طور رمنتشر مو كيار (روزنامه جنك لامور ١٢ رأكست، نواع وقت ١٣ رأكست ١٩٨٨ع)

رضائے مصطفے:

زندهباد) چونکہ خالفین الل سنت کے متعلق اس ایم الزامی مضمون کا ایک پیرا جلوس ومزار فاتحہ بالخصوص غیر مقلدین سے متعلق تھا، اس لئے اس لاجواب مجنی رحق مضمون کی ایمیت وافادیت کے باعث اہمنت روزہ " تنظیم المحدیث "لا ہور نے اپنے ہم مسلک" المجمد یوں "کو انتہاء کرتے ہوئے۔ مضمون بذلدیں عنوان لفظ بلتا شائع کیا ہے کہ " توحید وسنت کے محضن کور بادنہ کرو

بوے یہ سون بربری موان مطبع مال عام بد موسیدوسے سے مطبع اللہ مسلط" کے مضمون ... ہوش کر دادر سنو" ( تنظیم المحدیث ۳ ر مسلط " کے مضمون کی افادیت دائیں کو تنظیم المحدیث کے "المحدیث "کو اختباء کرنے سے کی افادیت دائیں کے تنظیم المحدیث کے "المحدیث "کو اختباء کرنے سے

ن اودی و این و سیار الل سنت کے عقید وہ تو حیدو سنت پر طعنہ زنی کرنے اور شرک دید عت کاناحق نشانہ واضح ہو ممیاکہ اہل سنت کے عقید وہ تو حیدو سنت پر طعنہ زنی کرنے اور شرک دید عت کاناحق نشانہ منانے والے غیر مقلد بین بذات، خود تو حیدو سنت کے گلشن کو اجاز نے اور یرباد کرنے کے مر تحب و

> مجرم مین اور مخلف بدعات و سومات مین مستفرق مین محر حال بید به کد: فیرکی آنکه کاشکا تو مجمع نظر آی

این کا که کاند دیکها محر شهیر بھی

شهدائے اہلحدیث کی دوسر می برسی : ۲۳ مدھ مدورہ وقعہ مجس علمہ اور کے جلس میں ا

٢٢\_مارچ ع ١٩٨٤ ء كو قلعه محمن على لا بورك جلسيس ممك د حاكه بي بلاك بون

والے مو و ق احسان اٹنی ظلیم ، مولوی حبیب الرجمان یز دانی و غیر و کی یادیم انکی دوسر ی برسی کے موقع پر گئی مقرر و تاریخ و مقرر و جگہ پرے اسادی د وجمعیت المحدیث و المحدیث ہوتھ فرز کے کے در اجتماع مین ساتھ المحدیث کے ساتھ دوسر کی شدائے المحدیث کا نفر نس منعقد

فورس کے زیراہتمام یوے ایم انتظامات کے ساتھ دوسری شدائے المحدیث کا نفر نس منعقد ہو لی۔ اس سلسلہ بیں اخباری بیانات کے علاوہ وسیح افراجات سے بوے سائز کے رختمین اشتمارات

برت کثرت سے تجیواے اور لگوائے کے اور رسائل واشتمارات میں تلعہ مجمن علی چلوکا... نعرہ المصولیا گیااور الجامد بنٹ مساجد ش جمعہ بند کر کے قلعہ مجمن عظمے میں مشتر کہ جمعہ کا اعلان کیا گیا۔

تکھولیا گیااور الجندیث مرجدش جمد مند کرے قلعہ مجمن عظم یک مشتر کہ جمعہ کا اعلان کیا گیا۔ نماز جمعہ سے پہلے امیر جمعیت الجندیث مولوی مجر عبد اللہ اور دیگر علماء حدیث کے بیانات ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد قلعہ مجمن عظمہ سے لیکر جو کے آزادی تک جلوس بھی تکالا میاراس موقع پر دیگر

علاقوں کے وبادوں نے بھی ور نور شورے عدر حال کیااور بسول شے ذریعے قاطول کی صورت

یں قلعہ مجمن علیہ کے پروگرام میں حاضری وی۔ پریس نوٹ (۱۸ ماری ۸۹۹ء) کیا فرماتے مہیں:۔

یہ سر مقلدین دہاہے کہ کتاب دسنت اور عقیدہ و تو حید کادہ کو نساشر عی ضابطہ ہے کہ جس کے تحت میلادِ مصطفے منتظفی عرس اولیاء اور گیار ہویں شریف و تجاد سوال ، چالیسوال توبد عت و حرام ہ

ناجائز ہے لیکن نام نماد "شدائ المحدیث " کی دوسر کاند می پر دوسر کا نفر نس اپنے تمام لوازمات سمیت کتاب وسنت کی روشنی میں عقیدہء تو حید کے غین مطابق ہے ؟ جہنت مصروا فرا مسالات

جشن ميلاد مصطفى عليه بدعت وناجائز كيول؟

#### اور صد ساله جشن كاجواز كيول؟

لیلی فیدود این به جشن سلاد مصطفی میکند کے بخت شدید بخررور مخالف بین بالضوص ماہ فور بین الاول شریف بین به قرب وشن میلاد شریف کی مخالفت بین آمند سر پرافتا بینج بین. بیکن دسید با پیامها درآتا ہے قوبتر بدعت وعدم جواز کے سب فقے محلاو ہے بین راور تمام تر حصلت ولوازیات کے ساتھ انہیں جشن منا نے بین کوئی چزاؤے نیس آتی۔

23

جشن سعودي عرب:

۵۔ شوال ۱۳۱۹ ہے مطابق ۳۳۔ جنوری ۱۹۹۹ء جن سعودی عرب کے قیام کی ۱۳۰۰ مالہ سالگرہ پر صد سالہ جشن اوشاہت متایا گیااور اللی سلسلہ جن مختف باتصور تقریبات کے علاوہ پاکستان جن بھی دوروزہ بین الاقوائی کا نفر نس فاضفاد کیا گیا ہے۔ (روزنامہ نوا کے وقت لا ہور پاکستان جن بھی دوروزہ بین الاقوائی کا نفر نس فاضفاد کیا گیا ہے۔ (روزنامہ نوا کے وقت لا ہور ۲۳۔ ۲۳۔ جنور کی 1991ء) جبکہ صد سالہ جشن سے قبل ہر سال ۳۳۔ ستمبر کو الیوم انوطنی اور عید الوطنی اور عید الوطنی کے نام سے سالانہ سالگرہ بھی ورے اجتمام سے متائی جاتی ہے۔

یو در مال "عیدالوطنی اور غرضید نبدی سعودی دیویتدی و بانی علاء و دکام جشن صد ساله منائی یا ہر سال" عیدالوطنی اور جشن د ستار فضیلت "منائی ان کے لئے شرک دبدعت کا کوئی فتویٰ نسیں مگر محمد عظیمنے کا جب یوم میلادآئے ہدعت کے فتوے انسیں بادآئے ہدعت کے فتوے انسیں بادآئے

#### لمحاتِ فكر\_ ١٩ أكست ١٩٩٨ء :\_

کو اے وال ہوم پاکستان حسب سائل شان و شوکت سے منایا گیا۔ اس سلسلہ علی جلے ہوئے جلوس مجی فکانے گئے۔ جسندیاں لگائی محتی ۔ جسندے اسرائے گئے اور رات کو خوب چراعاں کیا میااور اس تعریب کو" عید آذادی" سے تعبیر کیا گیا۔

#### ١١ اگت ١٩٩٨ء:

کو سابان صدر ضیاد المحق کی قبر پر ان کی ری بھی دھوم دھام ہے سائی گئی۔ اس سلسلہ بھی اشدر حال "کر کے دورد دورے دوا سابد ہیں قبر پر حاض کی قبر پر حاض کی اور یہ کی بھر کرت کے لئے دہاں کی قبر پر حاض کی اور یہ کی بھر کرت کے لئے دہاں پہنچے۔ یر ک ہے قبل اخیارات بھی دو ہے دنے یا انتھار پر فیر فرق کرتے گئے۔ گر اللہ بھر واقع پر شاید کو تھے ہیں ہے گئے اوا انتظام اور کی بات ہے کہ "الل فید دورہ یہ " اس موقع پر شاید کو تھے ہیں ہے ہے گئے والنظ النوں کے اس موقع پر شاید کو تھے ہیں ہے ہے گئے والنظ النوں نے علی طال والنائل کی ایس کی دورہ یہ کی دوارہ اللہ اللہ اللہ کی تحت اللہ دواوں " یہ بھول " کے تعد اللہ دواوں " یہ بھول اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول کے تعد اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول کے تعد اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول کے تعد اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول کے تعد اللہ کی اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول کی تعد اللہ کی طرف ہے گئی تھر کہا گؤ ڈو تھی ریہ بھول کی تعد کی دورہ کی تعد کی دورہ کی تعد کی دورہ کی تعد کی تعد کی تعد کی دورہ کی تعد کی تعد کی دورہ کی دورہ کی تعد کی تعد کی تعد کی دورہ کی تعد کی تعد کی تعد کی دورہ کی تعد کی تعد

عظ مراقربیال ہے اے کیا کہے خامہ اقتحت بدندال ہے اے کیا کہے مشہورومشاہدہ تو یکی کہ ع دہائی آن باشد کہ "چپ"ند شود لیکن معلوم کو نباسانپ سو تھے گیا کہ سبحی نے چپ سادھ لیاور صورت حال سے ہو گئی کہ -ع چناں خصتہ اند کو ٹی کہ سر دہائد جبکہ

#### ا اربيح الاول :\_

کا جائد طوع ہونے ہے پہلے تی ہے متحرین شان رمالت و کالنی میلاد مصطف (طید التحید والشاء) اس طرح تیری کر لیے اور کر بدید ہوجاتے ہیں جیساکہ کی کاذبرک پر جانے والے ہیں۔ اہل تجد وو لوین :۔

ك چو في و مولوى مال ند صرف نبانى و تقريرى طور يربعد بدريد اشتارات جراكدو رسائل میک وقت میک زبان تعبث باطنی کا مظاہر و کرتے ہوئے بدیں الفاظ زبر ا گلتے آلئے ہیں کہ عمید میلاد الغجيد عت بيد جوت باسراف بدون مقرر كرناسالاندياد كارمنانا جائز فسيل في القرون يل ايا دس بوار سحاب كرام عليم الرضوان في ايا نس كيار وغيو ذالك من الخوافات - كرسما الحست اور ١٤ اكت كے مجوم "بدعات إراس حم ك اعتراضات كى بدياد يركوئى كالفائدرد عمل شاكياكيا۔ طالاتم وي اعراضات بعدان عدد كراعراضات فدكوره "دولول بدعول رجى عائد بوت يل ليذ المرب بدعت نيس اور ان پر اعتراش فيس تو ١٢ ربيح الاول اور كافل ميلاد شريف بدرجد اولى يد بدعت بيد ت الماعة المراوراكر ١٢ ربين الاوليدعت و تلماعة الم ب و ١١١ أكت اور ١٤ اكت كايروكرام اس عدد كربد عد و قابل اعتراض ب- جراس يه الى موشى غم رضا كا مظاهر و كول؟ جبك ١١٠ اكت اور ١١ اكت كى د عول ير مكرين ميلاد معطف كى خاموشى ان ك كونكا شيطان (شيطان افرس) فنے کے حرادف ہود میلاد مصطفے کی مخالف ان کی شان رسالت سے مرج عداوت کا مصداق ب- ورند وجد متالى جائے كد جش ميلاد مصطف (عليه التيد والشاء) ك خلاف اس قدر بدنبانى" واویا اور جھوٹی فتوی بازی کیول ہے۔ اور سم ااگت و ع ااگست کے مجموعہ بدعات یہ خاموشی اور اس کاکیا جوازے؟ اور دونول عل وج كيا ہے۔ يادرے كه ١١٣كت كى تقريب منائے على شريك موت اور شديد بدعت كالرتكاب كرت يس-فاقهم ومدر

نوٹ : ۱۱ اگست کوطالبان کی کامیانی پرسپاہ محلبہ علام دبیدید نے "یوم فتح مین "اور عطاللہ شاہ حاری کی یری بھی منائی۔ (حوالہ پر لیس نوٹ)